#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

| Call No. 4   | rr 1960           | Accession No. 1 pr prop                  |
|--------------|-------------------|------------------------------------------|
|              |                   | Miller 131                               |
| Title        | 00-2              | 636_60                                   |
| This book si | hould be returned | on or before the date fast marked below. |

# "كافِطْرِيتْ قَالِي

مُولفهٔ *ب***برلطافعلی بی'ا**ے (علیگ) **بربلوی** یش نامه

> از امزیبال سینیارا م صنا بربیه برنگ یو، بی کونس «جرید فقرق می کونسل (جرید فقرق می کونسل (جرید فقرق می کونسل

نظامي بيس بدايون - يو بي - انڈيا پرنځ محرا حيدالدين اليف اردايس - كوندن)

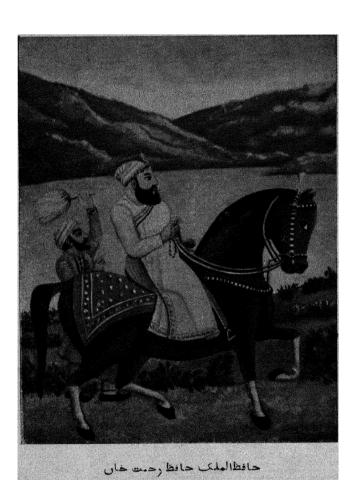

# منش نامه

از آرببل سنبارام صاحب ریشدنش بو، بی مجیلهٔ وکونسل

سابق واکسائے مندلار دکرزن کا اباب قول بتلا یاجا آ اسے کداگر
ایک طرف ایمپائردیعنی وسیع سلطنت برطانبه ) اور دوسری جانب
نیکپیدیدشه ورانگرزمصنف و زبال دال ) کا موازنه کیاجاوے اور تیجه
سے دریافت کیاجاوے کہ دو نول ہیں سے کون زبا و ہ پ ندیدہ ہو
نوبیں بلاور پنج شکب کوترجسیج دو نگا اور ایمپائر کوچھوڑ دوئگا۔
جرکسی صاحب کا بھی یہ قول ہو بالکاسی سے اور ربیعنی ہوا ورضوصاً ہم
ہندوستا بنول کے لئے بڑاسی ہموزہ یہ جب کا کہ کا کا باب لگا کے ویک کا بی نعدا دیں مختلف مضا میں کرزبان ہیں۔ اُس کے ہما اور کے نتائج

وسنباب مزہوں و ہ فوم اور ملک زندہ نہیں کھے جاسکتے بیٹا کچر ببر جلبوب بب اكثراس امركى طرف توصه دلانار بابهول كه أردو اوربندی میں ایسی کنب کی تحت حزورت ہیجن سے نعیلیم یا فتہ لوگ اپنی وانصنیت دعلم کے لئے محض غیرزمان کے دست نگریز ہو۔ تواریخ بر نو ہوارے اہل ملک کے نقط ُ خیال سے کھی ہوئ اور وافعات برمبني كنب كي كمي ببت محسوس كي حاني ہر صبح تواریخ پر فوم اورملک کی بهبو دی کا بهت کیجه دار و مدار سی اس کئے مبارک ېې وه لوگ جواس کمی کولوراکړیں اور سرایة قومی میں اضا فرکریں۔ ببدالطاف علىصاحب كابهكو تراح بوناجات كراهون نعحنت ميارا وتخفيفات وافركي بعدا كيب ابسينما باشخف كي حيات يرزوني طوالی بیجرنے کدابنی زندگی میں عالک کی تنمن کو مرامد با ہو-بمصيفين بهجكه ببركناب مفبداور دحيب نابث مهوكى كناب معلوما سے بھری موئی ہوا وراکٹروا فعان برنئی روشنی ڈوالتی ہو۔

### " فرست مضابن"

| <b>V.,</b> • / |                                                    |      |       |                                                                           |     |
|----------------|----------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| صفحه           | بمضهون                                             | باب  | صفح   | مضهون                                                                     | باب |
| 14             | حافظ الملك كوبيلي بعبيت كى جا گيرمل                |      | 1)    | انتاب                                                                     |     |
|                | ما فظ اللك كے ہا تھ سے كما يو                      | (0)  |       | منفدمه - ا زمولوی نظام الدمین سبن                                         |     |
| 19             | الخيستع -                                          |      | 11    | صاحب نظامي بدايوني -                                                      |     |
| //<br>         | ائور ہ برضفہ۔<br>راجہ سری نگرسے خراج وصول کرنا۔    | 1 !  | 1 4 r | دیباچه- از مُولف -<br>فرست کنب حوالجات<br>روه - رومهبلها و رروم بل کهت ژ- | (1) |
|                | د میرنناه بادنناه کاروپیل کهند رپه                 | 1 1  | ۲.    | عافظ الملک کاخاند ان به                                                   |     |
|                | حليه                                               |      | 4     | شنيخ شهاب الدبن المعروف بدكونما مابا                                      |     |
|                | l                                                  |      | 4     | محمووخان ومن مونى بإبا -                                                  |     |
|                |                                                    |      | 11    | سناه عالم خان ـ                                                           |     |
| ۲,             | نواب على محديفال كى نظرنبدى -                      |      | 11    | شاه عامر شال كاغلام دا دُ وخال -                                          |     |
| 44             | ما فظ الملك كي بإمردي -                            |      | Λ     | شناه عالمخال كى نتها دىت -                                                |     |
|                | ما فظ الملکک نزرسے نواب حت                         |      | 1-    | داوُدفال كاعِرت آموز انجام -                                              |     |
| ۳۳             | ک ریا ئی-                                          |      | 11    | على محديفات كى مروارى -                                                   |     |
| 44             | مرمهندمين حافظ الملاك كيجانبانيا                   | رے،  |       | حافظ الملك حافظ رحمت خارك                                                 | رس  |
| "              | والیٔ رائے چرک م                                   |      | ۳۱    | ابنداني حالات اور تحيير بس ورود-                                          |     |
| 10             | قصُبه حرب پورکی فنخ -                              | 1    |       | روه بلول كاحكومت دمل تصنفاد                                               | 1 1 |
| "              | كوٹ وڪراُوں كي تسجير-                              |      | 14    | راجه برنزرسے جناگ۔                                                        |     |
| 42             | رة بلکیفن <sup>ار</sup> پررومهایی کا د وماره نشلط- | ( ^) | u     | روا فی بین حافظ الملک کی ولیری-                                           |     |

جان مانظ دهمت خان اباب مضون صفح اباب مضون صفح

| صفير | مضوك                                   | باب | صفحه | مضون                                     | باب  |
|------|----------------------------------------|-----|------|------------------------------------------|------|
|      | واب قائم فان بنگش سے جنگ               |     |      | حافظ الملاك كي مروسے صف ريخباك           | د9)  |
| ۲۷۰  | اورشر برايوں وغيره كي شنخ -            |     | 19   | کی وزارت ۔                               |      |
| "    | صفدر حباك كي افغانون بن نفان المكيري-  |     | 11   | صفدرجباً کا خط -                         |      |
|      | ها فظالمكك كي مصالحت كوشي مسبد إحرشاه  |     | ψ.   | خط کا جواب -                             |      |
| الم  | کی سفاریت -                            |     | "    | حافظ الملك كا ورودد بلي                  |      |
|      | سفارت سيد احدثاه كمنعلن مورفين كي      |     | رس ا | صفدر جنگ کو وزارست دلانا ۔               |      |
| 44   | كذب بيا بي -                           |     |      | خطاب بواب كرم الدوله حافظ الملاك         |      |
| שיא  | معرکه خباک ۔                           |     | "    | بها درنصیر حنگاب ملنا-                   |      |
| مم   | ى مردانگى-<br>سىيەھىن شا ە كى مردانگى- |     | ۳۲   | J                                        | 1    |
|      | لواب خائم خال كا مارا جاما اورروسپلول  |     |      | حافظ الملأك نواب على محمرخان             | (10) |
| J,   | ئىتىخ-                                 | 1   | 44   | کے بعد۔                                  |      |
|      | عا فظ الملك كي مفنوحين كصا عفرها بن    |     | 4    | نواب على محد <b>خا</b> ں كى طالب قو فات  |      |
| ۲۲   | والده فائم فال كے نام وردمندا نرخط-    |     |      | تداب على محدخا س كاحا فظ الملكات كو اپنا | i    |
|      | برابون- مرآ ماد- أسهت اوربرم مركم كا   |     | ψĸ   | جانشین <sup>ما</sup> مزوکر نا به         |      |
| ۲۷   | رومبيل كالمثرين شا ل مونا -            |     |      | ما فظ اللكك كا بنار يسورالد مغال كوري    |      |
| ۲۰   | برگنات دامنِ کوه کی فتع-               |     | ۳4   | جانب سے زاب بنا نا۔                      |      |
| 11   | برگنهٔ سنده کی نفخ -                   |     | ú    | بعض مورخين كى غلط بايى -                 |      |
| 0    | كبيراً لكڑھ كى فتح -                   |     | ۳۸   | ما فظ الملاك كى المبيث كار.              |      |
| 149  | للحدُ مِعزًا وِرِرِفِيضِه -            |     | 4    | صفدرهبگ کی احسان فرا موسنی ۔             |      |
| 11   | بجولها - درما پوراورسنگلبا کی نستنج -  |     | وسر  | فطب الدين فال كأحمله                     |      |

|      |                                        |            |     | ر حرمت خال                                      | يا ب ما <i>تعا</i> |
|------|----------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------|--------------------|
| صخر  | مضهول                                  |            | صفر | مفنون                                           | باب                |
|      | مفدر جنگ کی شکست فاش اور مجروح         |            | ٥.  | ملهواره ا ورکچ یالی کی تنخیر -                  |                    |
| ٥٤   | ېو نا ـ                                | 1 <b>1</b> |     | صفدر حباك كم إعنون خامدان                       |                    |
|      | ما فظ الملك كي لمرجع شرير فوص          |            |     | بنگش کی نبا ہی۔حافظ الملاک                      |                    |
| 09   | اور کاک میں براسنی۔                    |            | ۱۵  | کی مدداور احدخا <i>ل کاعوج</i> -                |                    |
| "    | صفدر حباك اورمر يهول كافرخ أباوي       |            |     | والده فا يُمْقَال كَي كُرُفنَارى ـ فرخ آبا دِرِ | - 1                |
|      | نواب احدقال كاما فظ الملك ك            |            | 2   | صفدرجنگ کا نبضه۔                                | - 1                |
| "    | ىپس ئباه لبنا <u>-</u>                 | i i        |     | أبك عورت كي فعن وكشنيع نے احرفيال               |                    |
|      | صفدر جناك اورمرشبون كاروسكبفنند        |            | 01  | <i>کومرو بنا دیا</i> ۔                          | 1                  |
| y.   | برحله - حافظ الملك سے جنگ -            |            |     | أباب ہندو لازم کی وفا داری سےوالدہ              |                    |
| 44   | جنگ کے بعد صلح                         |            | ۳۵  | احدخاں کی رہائی۔                                |                    |
|      | حافظ الملک اورصفدر حباک کے درمیان      |            |     | صفدرجناً سك نائب نول رائك كي                    |                    |
| سوود | بخرمرِ نغلقات -                        | i          | ۳۵  | احدخاں سے جنگ ۔                                 |                    |
|      | مرسوں کے حلہ کی وجدسے رومبلکسند        |            |     | فول رائے کامفتول ہونا۔ احد فاکل فرج آباد        |                    |
| 4 ~  | ی <i>ں عام نباہی</i> ۔                 | 1          | 11  | ىزېنبەنە-                                       |                    |
|      | مرداران رومهله رنفيهم كاكادر           | (10)       |     | صفدر جنگ کی فرخ آباد پر د وباره فیج             |                    |
| 40   | عا فظ المكاب كي سباسي علطي-            | 1          | 00  | کشی-                                            |                    |
| 4    | بان نفسيم -                            | 1          |     | نواب احدفال كاما فظ الملك سے                    |                    |
|      | عبدالتهرخال ورفيفن التندخال كي فنبد    | 1          | 4   | طالب امراد مونا -                               |                    |
| 44   | سے رہائی ۔ ووسری نفسبہ۔                |            |     | ردمبلول کی ا مرادسے نواب احرفال                 |                    |
|      | ببدالته خال اورضض الته خال مينل انغالم | -          | 04  | ي منتع -                                        |                    |
|      | 1                                      |            | 11  | L                                               | لـــــا            |

| ۲    |                                         |      | ,    | 0.072                               | 7  |
|------|-----------------------------------------|------|------|-------------------------------------|----|
| صفحه | مضون                                    | باب  | صفحر | باب مضمون                           |    |
| ۸۳   | مرشون كالجنبب الدوله برحله جنگ تزنال    |      |      | ما فظ الملك كوقفل كري كوكسسان-      |    |
|      | حافظ الملك سے نواب تخبيب الدولہ         |      | ۷٠   | کاک کی تیسری نقشیم                  |    |
| "    | كى طلب امراد -                          |      |      | لتبسري تقسيم بعدما فظ الملك كآوله   |    |
| ۸۵   | عالمگیرنا نی کا خش-                     |      |      | سے ترک سکونت بر بلی کو دارا کاومت   |    |
| ^4   | ا حدشاه ورّا ني كا جو تفاحله -          | 1    | 44   | بنانا ـ                             |    |
|      | عافظ اللک کا نٹا ہ ُورّ ابیٰ کے حکم سے  |      |      | ۱۷) اسباسیات دملی میں حافظ اللاک    | اد |
| ۸۸   | سورج مل سے زربیش کش وصول کرنا ۔         |      | 44   | کا حصّہ۔                            |    |
|      | ر بارشا ه گرانی میں حافظ الملاک کی فارم | ·    |      | صفدر جُگُ کی ماد شاہ سے بغاوت       |    |
| 19   | بنزليت -                                | 1    |      | حافظ الملكك كا چالبس بزار فوج ليركر |    |
|      | ما فظالملک کی دساطت سے نواب             | 1    | "    | دېلى كى طوت جانا ـ                  |    |
| 11   | عدخاں نبگش کی شاہ ورّانی سے نبوت<br>ر   | 1    |      | صافظ الملك سيخبيب طال كي سيوفاني    |    |
|      | نگ با نیب میں حافظ الملک                | )    | 24   | اوران کاءوج -<br>ر                  |    |
| 91   | مِثْرِت.                                |      | ۷۸   | 1                                   |    |
|      | بميل كفشد برمرسون كصحله كالدبسنه        | i    | 1    | احدث و درانی کا تبسیاحله -          |    |
| 90   | رأس كى روك تهام -                       |      |      | حافظ الملك (ورش ه ورّا بي ك تعلقات  |    |
| 9 4  | ایت فال کا جنگ میں شرکیب ہونا۔          | 1    | 49   | ای ابتدا-<br>از ریب ریس ریس         |    |
|      | ہُوں سے افغانا ن رومہل کھٹڈ کی جرافا    | 1    |      | شاه ورانى كى حكم سے عاد الماك كى    |    |
| 91   | عِمَا بيت خال كي دليري -                | 1    |      | شجاع الدوله برحرها يئ ورمافظ الملاك |    |
|      | نظالملک کی والدہ کے انتقال کا اثر       | 71   | "    | کے ندر سے صلح -                     |    |
| 99   | رت جناگ پر ۔                            | اشكا | ^)   | ت بزاده عالی کرکا ورو دبریلی -      |    |
| L    |                                         |      |      |                                     |    |

| مخ    | مضمون                                                                                           | باب    | صفر  | مضمون                                   | اب   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------|------|
| سربوز | نواب سعدالله فال کے بعد-                                                                        |        |      | فيصايمن حباك عنابت خال اورديكرمدوارو    |      |
|       | قاسم علی خان نواب مرشد آباد                                                                     | ر۲۲)   | 1    | کی جامبازی وبها دری-                    |      |
|       | كى مصببت بس شجاع الدوله                                                                         |        | J• ^ | واقعات بعداز جنگ-                       | i    |
| 11.4  | كى بخراك برما فظ الملك كى خوا-                                                                  |        |      | شاه ٔ درّانی کی مراجعت متندهار-         | 1    |
| 14.5  | کی بخر کی برجا فظ الملک کی جا۔<br>بنگ بلند میں عابیت خاس کی شرکت۔<br>ناگوں اور روہ بلوں کا ضاد۔ |        |      | ما فظ الملاك كي سفارش برِ شَجَاع الدولم | 1    |
|       |                                                                                                 |        | 1.9  | سے بدگا نی کا اندفاع ۔                  |      |
|       | عنایت خان کے نوس سے را حبر                                                                      |        |      | جنگ ہانی پت کے بعد حافظ الملک           | I.   |
| 4     | بلونت کی کمک .<br>جنگ بلبند کی ابندا-                                                           |        | 111  | کی بربلی کود البیبی -                   |      |
|       |                                                                                                 |        | ur   | حافظ الملك كالبلي هبت من ورود-          |      |
|       | بمسرکی جنگ بس نواب فاسم <b>علی خا</b> ل                                                         | 1      | 1194 | تنخيراً أوه وسكوه آباد-                 | (14) |
|       | سنكست كهاكرها فظ اللك كى بناه س                                                                 |        |      | ابك طوالف كانصبه شجائ اللتو             | 1    |
|       | ىوا بىخىيب الدولەپر <i>جا</i> <b>ئو</b> ں كا                                                    | رسوم)  |      | شاه عالم با د شاه ا ورنجبیب الدوکه      |      |
| سوسوا | حله اورجا فظ الملك كي امداد -                                                                   |        |      | كى فرخ آلا دېر فوج كشى حافظ المك        |      |
|       | بربلي مين نواب شجاع الدوله كا                                                                   | (אר)   | 110  | كى مداخلت سيصلح -                       |      |
| ì     | ورودا ورحا فظاللك كالمنتوره-                                                                    |        |      | سلت اعمے پند شفرت واقعات                | (۲۰) |
|       | حافظ الملك كى اباب باسى غلطى -                                                                  | 1 1    | 19-1 | نواب سعدالله خاس کی و قات               |      |
| - 1   | لمہارراؤک حلہ کی مرافعت کے لئے                                                                  |        | #    | بربلی مین آنشز دگی اور زلزله-           |      |
|       | حافظ الملك كي بيپوندكو روانگى -                                                                 |        | 1    | عنابین خال کی ایک نامناسب حوکت          |      |
|       | ما فظ الملك كي ملاقات ها لم                                                                     | ( P a) | 144  | اور ریاست رامپورکی بنیا د -             |      |
| الم.  | س اوران مصفاح ادو کااء ارد                                                                      |        |      | حافظا لمکاب کا د وریفکوست               | دا۲) |
|       | <u> </u>                                                                                        |        |      |                                         |      |

| <u></u> |                                                    |      |      | ط رحمت خان                             | بات مار |
|---------|----------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------|---------|
| صفح     |                                                    |      | صفحه | مغهون                                  | باب     |
|         | منابطه خال اورمر سپول کی حباک بب                   |      |      | مرسطول کی شالی مند سراز سراو           | (٢4)    |
| 141     |                                                    |      | ۱۳۲  | بورش اورحا فظ الملاك كي مشكلات         |         |
| 144     | روببل كهندر برمهون كى بورس-                        |      |      | راجر فول سنگدست اتحادعل كى تخركيب      |         |
| 144     | چالىس لاكەروپىيكانسىك -<br>رالىس لاكەروپىيكانسىك - |      | المد | حافظ المكاك كابكب البينطا ورأسكا بواب  |         |
|         | حافظ الملك سے عنابت خال كى                         |      |      | نولسنگهست مرسبول کی ارادانی ما مظاللات | 1       |
| 141     | بغاوت -<br>سٹینج کبر کا انتفال-                    |      | INA  | مصمنوره برعل مذكرن كاخباره-            |         |
| 144     | 1                                                  |      |      | مرسلون کائرخ فرخ آباد کی طرف اور       |         |
|         | ما فظ الملك كى فزج سے عنابيت ظا ل                  |      |      | حافظ الملك نواب بنگش كى حابت           |         |
| 124     | کی جناگ ۔                                          |      |      | میں ۔ نواب خبیب الدولہ کی خو دغرصی     |         |
|         | وطن سے عنا بت خال کے رخصت ہو                       |      | 10-  | نواب نجب الدوله كاانتفال -             |         |
| 141     | كاحسرت انگيزمنظر-                                  |      |      | انجبب الدوليك اننقال كم بعسد           |         |
| l       | عنابیت خال کی وطن کو و ابسی ۱ و ر                  |      |      | ما فظ الملک کے نامضا بطہ خاکل اباضط    |         |
|         | ما فظ الملك كي جانب معا في تفصير-                  |      | 1    | مریشون اورافغالون کی زور آزمائی-       |         |
|         | ) سنجاع الدوله كى خاطرمر مينول سے                  | ار.س | 100  | فرخ آباد کے بعداثاوہ اوركنكوه آباد-    |         |
|         | حافظ الملكك كى آخرى تباهك فبال                     |      | - 1  | الماوه اورشكوه آبادس دست بردارى        |         |
|         | شجاع الدوليك خلامت حافظ الملاست                    | 1    | 104  | مرستوں سے صلح -                        |         |
| "       | مرسطول كى درخ است الداد-                           |      |      | حافظ الملك كى روسېل كھندكو والسي       |         |
|         | ننجاع الدوله كى طرف سے والسي تشك                   |      | 100  | اور نواب ووندے خال کا انتقال۔          |         |
| i i     | کے وعدہ پرمرہٹوں کو امراد دینے سے اخلا             |      | - 1  | حافظ الملك بخبيب آباد مين -            |         |
| ١٨٤     | فجاع الدولدكو الكريزول كى امراد-                   |      | -    | ، انخنت د ېلی پرينناه عالم کی وابسی.   | ۲۷)     |
|         |                                                    |      |      |                                        |         |

| -    |                                                  |       |                                        |                                      | <del></del> |
|------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| صفحر | _                                                |       | 1                                      |                                      |             |
| 414  | د بوان بباژ سنگه کی هدردی -                      |       |                                        | شجاع المدوله كى حابت بيس حافظ الملك  |             |
|      | مافظ الملك كي سيدان جنّاك                        |       |                                        |                                      |             |
|      | روانگی اورروہیل کھنڈ کے غریب                     |       | 14.                                    | معركة جناك -                         |             |
| ۲۱۲  | لوگول کی و فا داری۔                              |       |                                        | ما فظ الملك برمر سلول سے ساز باركا   |             |
|      | ئٹرہ بیراں پور کی لڑائی اور وافظ ا <sup>لک</sup> | (44)  | 191                                    | الزام اورأس كى زدېد-                 | 1 1         |
| ا۲۲  | کی شہادت ۔                                       | 1     |                                        | شجاع الدوله كي احسان واموشي          | 1 1         |
| 110  | • 5//                                            |       | 191                                    | اور زوبل کھنڈر فنح کرنے کے منصوب     | 1 1         |
| F 7A | حافظ الملاك كي خميز وكفين -                      |       |                                        | سنجاع الدوله كى وعده خلافى - نمسك كى |             |
| 449  | عا نظاللك كا مقبره -                             |       | 192                                    | والبسى سے انكار                      |             |
| اسام | فطعات ناريخ وفات -                               | 1     | 190                                    | . "                                  | 1 1         |
|      | حافظ الملکاك كى شها دت كمے بعد                   | ا ۱۳۵ |                                        | حافظ الملكك كے خلاف زېر دست          | 1 1         |
| HMM  | روبهيادن كامستيصال-                              | ,     |                                        | سازش ا ورحکومت روبهبل کهنشه          |             |
|      | نجاع الدوله كالبيلي بعبيت بيس و اخله اور         | 1     | 191                                    | کازوال -<br>مهدنا مُه بنارس -        |             |
| 440  | 1 1 .                                            | l .   | "                                      | 1                                    | 1 1         |
| ٢٨٠. | 1                                                | 1     | ۲۰۱                                    | J. "                                 | 1           |
| 444  | بكرما حيافظ الملك كادرد الكيزغا -                | 1     |                                        | نطفر جنگ مضا بطه خال اورسناه عالم    | 1           |
|      | عاصره لال و انگ اور نواب فیض انتدها              | -     | ۲۰,                                    | ادث و كى حافظ اللك سے بيونانى -      |             |
| +~+  | 1                                                |       | 11                                     | رداران رومبیل کهندگی غداری -         | 1           |
| <br> | ثجلع الدوله كا أمكب خواب                         | 1     | 11                                     | مافظ الملك كي مصالحت كونشي -         | 1           |
| 10.  | ربيشان اور و فات -                               | 5     | "                                      | ورزجزل بيستنكر بح نام الك ابه فاريخ  | 1           |
| L    |                                                  |       | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1                                    | <b></b>     |

| ^     |                                       |         |     |                               |          |
|-------|---------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|----------|
| صفخه  | مضون                                  | باب     | صفح |                               |          |
| 441   | اخرام مشرة محرم -                     |         |     | اببشنگر مصطرزعل بربعض انگرمز  | (۳۷)     |
| 44    | حرمت ماه ربیج الا ول به               |         | rom | مصنفين كانبصره -              |          |
| 1     | سادات كے سائد عقيدين                  |         | "   | سشررك مبرإربهنات ـ            |          |
| 100   | منّا کخ وصد فنیائے کرام کے ساتھ ار آڈ |         | 100 | <u> </u>                      |          |
| +14   | عور نوں کے ساتھ سلوک ۔                |         |     | ا نس کیبو رنگ اور فرانسس میزا |          |
| 400   | مند ۇوں كے سائفدېزا ۇ ب               |         | 404 | کلکته کونسل-<br>کلکته کونسل-  | ,        |
| 191   | بيشيمى                                |         | 4   | مشرج محلارک -                 |          |
| 79 -  | ننجاعت ولنهامست                       |         | 404 | مشرا دیا۔                     |          |
| 190   | علم وفضل                              |         | 4   | مطرحان اركے -                 |          |
| μ     | خلاصة كلام -                          |         |     | حافظ المكاب كاطرز حكومت اور   | (۳۸)     |
|       | ِ خاندانِ حا فظ الملاک کی ایری رایک   | ضيمنيبإ | 109 | ذاتی حالات -                  |          |
| μ.,   | اورعطائ وظالفُ ومعافيات -             |         |     | شخصى حكومت بس جهوري حكومت     |          |
| بر سر | ابام اسپری - "                        |         | 441 | کی بر کات -                   |          |
| Ψ.μ   | رغ ئي -                               |         | 440 | عدالن دانصا ف-                |          |
| ۳۰ ۲۲ | وظائفت ومعافیات ۔ س                   |         | 446 | زراعت وتخارت -                |          |
| ψ.4   | ما فظالمكاك كى ازواج واولاد.          | ضبهت    | 447 | عارات -                       |          |
|       | -                                     |         | 444 | تزويج واشاعت علوم ـ           |          |
| ۳٠٨   | چ <sub>و</sub> د ہ صاحبا دے۔          |         | 424 | اخلاق وعادات -                | 1        |
| "     | عله واب عنايت خان                     | 1       | u   | معمولات روزانه -              | 0        |
| . رس  | سسادن                                 |         | 441 | معبولات ماه صبيام وعبدالفطر-  |          |
| ľ     |                                       |         |     | 1                             | <u> </u> |

| صفخه        | مضون                           | باب      | صفحه        | مضنون                          | باب      |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|
| ۳۳٥         | سلسارنسل نواب ذوالفقارخال      |          | االم        | عظ-نواب تېت خان ـ              |          |
| ٤٣٣         | ے۔ نواب اللہ بارخاں            |          | 11          | س- نواب ارادت خان -            |          |
| ۳۳۸         | سىلەنس                         |          | ۳٫۲         | سددكنس                         |          |
| ٣٣٩         | <u> 9</u> - نواب عظمت خاں      |          | ۳۱۳         | سے ۔ نواب محبّت خاں            |          |
| ٠ ٢١٣       | سيسكينسل                       |          | 4           | م<br>کلام[ردو -                |          |
| الهم        | بنه - نواب حرمت خان            |          | المالط      | کلام و بی -                    |          |
| سهم س       | سلستنس                         |          | ٥١٣         | کلام فارسی۔                    |          |
| سهم         | ملا - نواب غلام صطفے خاں       |          | ۳۲۰         | سىلۇنى                         |          |
| ۲۳۳         | مثلا نواب محدء خان             |          | 441         | ه نواب ما فظ محرما برخان -     |          |
| אמן שן      | سللة نسل                       |          | 11          | سواوت بارخال مُولف گل څرست     |          |
| 45.9        | مسط - نواکستجاب خاں            |          | 444         | نواب عبدالغرزيفال غزنرز        |          |
| "           | مگلستان دھست                   |          | 444         | بواب نياز احرخان ہوش           |          |
| ۳۵۰         | سيسلكنس                        |          | ۸۲۳         | سلسكرنس نواب ما ففا محد بارخال |          |
| ۳۵۱         | مسلا- نواب محداكبرخان          |          | <b>4</b> 79 | ملت نواب محدد بدارخان          |          |
| <b>T</b> OT | <i>مسئن</i> ن ا                |          | ۳۳.         | سلنةنس                         |          |
| ۳۵۳         | حافظ الملاك كي نوصا حزا و ما إ |          | اسس         | ك بذاب ذوالفقارخان             |          |
| u           | بېلىصا جزادى -                 |          | U           | خان بهادرخاں -                 |          |
| 404         | د ورری صاحبرادی-               |          | 11          | احد بادخاں ۔                   |          |
| ."          | نیسری صاحبرادی -               |          | ۲۳۲         | نواب چیرسین خان ۔              |          |
| i           | يونفى صاحرا دى -               |          | ۳۳۳         | نواب يبغان نواآب -             |          |
|             |                                | <u> </u> | <u> </u>    |                                | لــــــا |

مان ما نظرجمنت خاں

| <del>, '</del> | ·                               |     |     | ط رجمت ما ن                    | 4000 |
|----------------|---------------------------------|-----|-----|--------------------------------|------|
| سخد            | مصنون                           | باب | صخ  | مضون                           | باب  |
|                | ہنگامہ می شاعرے بعد مکوت        |     | 402 | با بخیں صاحبراوی -             |      |
| 440            | انگلت بيكا دوراو ور-            |     | "   | جعلی صاحبزادی -                |      |
| 11             | آج کی حالت                      |     | N   | ساترین صاحزادی .               |      |
| 444            | بزرگوں کی جائدادیں اور اندوضتے۔ |     | "   | آ گھوبی صاحبرا دی۔             |      |
| "              | صنعت وحروزت اورنجارت -          |     | "   | نوین صاحبادی -                 |      |
| u              | لا زمنیں۔                       |     | 400 | ھافظالملا <i>ک کی ڈوہبنیں۔</i> |      |
| 11             | زمیندارک ن -                    |     | "   | ستورات کی زبان ۔<br>ر          |      |
| 11             | انعلیم-                         |     | i i | روبلكيندرومها بمكومت كي ببد    | ضبهه |
| myc            | نهزبب واخلاق -                  |     | 11  | رياست رامپورىر كايب نظر-       |      |
|                |                                 |     | MON | روب بكفية عهد شايان أوده مين   |      |
|                |                                 |     | 409 | روس كم المعادة كالمثيه بين     |      |
|                |                                 |     | ,   | انگریزی حکومت کے واودور۔       |      |
|                |                                 |     | ۳4۰ | پېلا دُور.                     |      |
|                |                                 |     | 11  | تخط                            |      |
|                |                                 |     | 11  | مفنی گردی -                    |      |
|                |                                 |     | 441 | مسيمه وكام ندومه فياد-         |      |
|                |                                 |     | 444 | بيرفحط -                       |      |
|                |                                 |     |     | منکائمین شداء روسبله حکومت     |      |
|                |                                 |     | "   | کا دوباره مارصی قبام-          |      |
|                |                                 |     | "   | خان بها درخال-                 |      |
|                |                                 |     |     |                                |      |

## فهرت تضاوير

| صفخ     | نضوبر                                                   | یار و |
|---------|---------------------------------------------------------|-------|
| •       | حافظ الملك ما فظ رحمن خال ـ                             |       |
| •       | صاحرادہ عبدالواجد خال ایم،اے (طلباک)                    | ۲     |
| •       | سبیدالطاف علی بی اے (علیاک) مولف                        | ۳     |
| 4       | مشیخ شاب الدین المعروف به کوما با با (عالم مرافیه میں ) | ~     |
| 1-      | فبرشاه عالم خال ربدایوں )                               | ۵     |
| mh      | مفره بواب علی محرخاں رہ ولہ ،                           | 4     |
| انها    | نواب صافظ محد با برخار ابن صافظ الملك مه                | ۷     |
| . سر بو | نفبو حافظ الملك مافظار حمدت خال دبریلی ،                | ^     |
| 424     | جانع مسجد ببلی تعبیت -                                  | 4     |
| ì       |                                                         |       |



صاحبرادہ عبدالواجد خان ایم-اے (علیگ)

دلى سّرت كے ساتھ بس اپنى اس نا ييف كو اپنے مخرم ہم وطن صاحب زادہ عبد الواجد خال صاحب ایم اے دعلیک ابربیری کے اسمر امی سے نسوب کرناپیول به

صاحباده صاحب کوعلم ناریخ اور اُردوا دب کی ترتی کے ساتھ خاص شغف ہو۔

آپ اُسی خاندان کے ایک نوزند ہوجی کے بانی حافظ اللک صافظ رحمت خاں

رحوم تقع مصاحباره وصاحب موصوف مفطم الدوله شمت جناك فخياب حا فطاحتم بإرضاب ابن مانظالملک کی چوتھی پشت میں ہیں ۔ حافظ الملک کے خاندان کی پیشاخ مذھر

بلحاظ تمول مكلمان بي ووق اور ملى سرسينيول كاعنبارت جي ابني خاندا في ردا بات كو

تائم رکھنے میں متارہے۔

ان مالات اس صاحزاد ه صاحب کے نامزامی سے ایکے مورث الل کی سوانح عمری کومنو رنامیراایک خوشگوارفرض ہی۔ کیونکہ **بس محسوس کرنا ہوں کہ اُن سے زیا** دہ میری محنث جا بھاتج كاكونى وورافدردان نهيس بوسكنا ـ

الطاف على بربلوى

اكنورسس واع

### موسرم

از

(مولوی نظاملاین بین منانفای مالونی تولف فائن لنام فیزیره مربرا خبار د والقب زمین مرایول)

برکناب جس کے شعلیٰ میں جند سطوی کھنا جا ہت اور و فن نذکرہ یا فن سوائح نگا ری کا ایک منونہ ہے۔
جس کو ہاری اُرد و زبان ہیں سید الطاف اللی صاحب ہی، اے رعلیگ ،بربلی سے علی دنیا کے سامنے بیش کیا ہے۔
سوائح عمری کا فن علم اپنے کا ایک اہم شعبہ ہے جس کو مغربی و نیا سے سنا ہیرکے حالات شائع کرکے مواج رقی میں موائح عمری کا فن علم اپنے کا ایک اہم شعبہ ہے جس کو مغربی و نیا سے اپنے منا ہیر کی کا موری کا روثن بیلو دکھاکر
برہنچا دیا ہے۔ زبارہ حال کے سوائح نگار کا صوف بھی وکھا تا ہے ناکسی برطے آدمی کی زندگی کے دونوں بہلو
آس کو آسان برجر طعا دے بلکہ وہ اُس کی کم ورباں بھی دکھا تا ہے ناکسی برطے آدمی کی زندگی کے دونوں بہلو
آبندہ نسلوں کے لئے شع جرایت کا کا م دیں۔ اُس کے ابھے مالات کی تقلید کرکے وہ اُس کا نمونہ بننے کی
کومشش کریں اور نالپ ندیدہ کم زور ہوں کے برے ننا بچ سے منتہ ہوں۔

اس کتاب میں رومہیل کھنڈر کے سلیلار ہفلم اورایک مربر کراں کے حالات کو ایک جگر ہمے کہ نے کہ میں کے کہ بیای کو سٹس کی گئی ہے اس سے پہلے حافظ الملاک حافظ ارحمہ نال کی زندگی پر کو کی جُدا کا اند کتاب اُردو رنبان میں نہیں کھی گئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ مہند وستان بالخصوص رومبیل کھنڈر کی ناریخ میں اس ہا اگر جزل کا ذکر بار مارا یا ہے اوراس ملسلہ بیں اُن کی سیاسی حکمت علی اور اُن سے جنگی کا رنا موں پر مورفین کے جزل کا ذکر بار مارا یا ہے۔ اوراس ملسلہ بیں اُن کی سیاسی حکمت علی اور اُن سے جنگی کا رنا موں پر مورفین کے احتالی تبعی ہیں اُن میں زیار نہ کی صلحت اندلیشی اور مسیاسی خود غرفیوں کی اُو آئی ہے۔

کیاتِ ما فظ رحمت ما ل کے فابل مُولف سے آن فلط با نیوں یا دوسرے نرم الفاظ بیں یہ کما جا سکتا سے کہ فلط فہیوں کو نمایت قالمیت کے ساتھ دورکرنے کی کومٹ ش کی ہے - قباس اورخیال کی بنا پر نہیں۔ بکہ اون کی وافعات ہومستند ذرائع سے ماصل کئے گئے ہیں اپنے دوسے کی نائیدیں پیش کئے ہیں یُولف کوروسیل کھنڈرکے صدر مقام بربلی ہیں مقیم ہونے کی وجہ سے جوحا فظ الماک کی نگ و و و کا مرکز رہا ہے اور جماں آج بھی اُن کے فائد ان کے افراد کئیر نقدا دہیں بود و باش رکھتے ہیں اُن تا تعلی و مطبوط کتا بول ۔

نوشتوں ۔ فرما نوں اور تصویروں پر جوحا فظ الماک کے بعض افراد خاندا ن کے باس نسلاً بعب رسن پر تعفیظ کی اُن خور پھیا ن آئی بنتیں دسترس حاصل مقی ۔ اس کے علاو و اُن مؤں سے انگریزی مصنفین کی نصا نیف کی ہی کافی طربر چھیا ن بین کی اور شیب کتاب ہیں جمال کمیں میں خالف یا موا فی حافظ الملک کی زندگی کے متعلق کو کی واقعہ ملا اسکور و رہے اور مان کے اعمول پر خوب پر کھا اور جانج تول کے بعد اُس کو اپنی کتاب ہیں شامل کی زندگی کے متعلق کو کئی واقعہ ملا اسکور و رہا

فی الواقع حافظ رحمت خال کے حالات کا بہ مجبوعہ جارے سامنے رو بہل کھٹد کی ب لوت ؛ کمل بابخ کومیٹر کی زاہیں اور بہیں بنا نہ ہے کہ رو بہلوں اور اُن کے سردار حافظ رحمت خال نے اس حقد ملک کی جو ارسناگ ناگناگ ' پھیلا ہوا ہے 'اریخی عظمہ ن بڑھا نے ہیں کس فدر زایاں حد لیا ہے ۔ رو بہلوں کی فوم آج کتنی ہی گرگئی ہولیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کو جب انہوں نے بہند و سنان ہیں سب سے پہلے اپنا قدم رکھا توافظ نی حیت اور اسلامی الوالعزی اُن کے ساتھ آئی۔ ہرجناگ بیں بہنفت نے جانے کی اُمناگ اُن کی کا بیابی کا راز تھا۔ ہی وہ صفت تھی کہ وریا اور بہا ڈان سے ارا دوں کی کا میابی ہیں اُن کے سدراہ نہوتے تھے۔ کوئی شکل اُن کومیدان سے منہ شاسکتی تھی۔

مج منصب الریخ بگار اگران کوگشرے با داکوکا لقب دیں تو بدائن کی هط دهری اورغلط بالی ہو۔
وہ ندر مبزن نصے مذکشیرے - اُن کی پاکباری ۔ خدائرسی - دوست نوازی عالی تہی ۔ اینار اور علم در سنی بر وہ خصوص اوصات ہیں جوانسان کوانسان بنانے ہیں ۔ انہیں ادصات سے اس کنا ب سے ہیروکو اپنے معاصرین ہیں متازبا با تھا۔ اول نہیں اعلی صفات انسانی کی وجہ سے طافظ رحمت خال کاشمار دنیا کے شرح مد دبیوں ہیں کہا جا تا ہے ۔

ن اس کتاب کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہو تاہے کہ ما فظار حمت خاں سے سرز مین روہبل کھٹید میں دھر جنگی دمسیاسی کھیل کھیدلے بکد بیاں کی تہذیب و تدن کو بھی بام تر فی پر پہنچائے میں زمر دست حصدلیا-معطور حکم انی اور ذائی مالات' کے عنوان کے تحت میں ناظرین طاحظہ کریں گے کہ سلطنت مغلبے ہے تعزی دُور مِن جِرشالِ منگی و ندن رائج نقار حافظ رحمت خال اُس کامجتم نمونه تندے ورموکف سے اس باب کو دلجسپ بناسنے بیں کوئی د قبظ اُٹھا نہیں رکھاہے - کناب کا بیر حصد در حقیقت دنیا کی ایک تاشہ گاہ ہے جس سے عبرت بھی حاصل ہو تی ہے اوضوحت بھی ۔

اس برست خص کی سوائع عری ہمارے سلمنے اُس زیامہ بیں بیش کی جارہی جبرہ ہم میں مذاف تی جہت با نف الی حبت با نقی ہے۔ مذکر کما نی صولت کا نشان ہے۔ ندمنی مبلادت کا بہتہ ہے۔ مذکر کما نی صولت کا نشان ہیں۔ مذعبا کی خصائل ہیں۔ صرب کر آدی۔ حرب خالدی۔ اور سطوت فارو فی کا نو خواب بھی نہیں و کھ سکتے۔ باوجودافلا اور بیادی انبور منز بی عبیش کہتے۔ باوجودافلا اور بیادی انبور منز بی عبیش کے بیش کی بیت اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں بیاں کا کہ ہماری صورت اور کی میں میں جوجہانی تندر سے کا بین نہیں دیتی۔ ہمارے مال بردولے والے رونے ہیں اور کہتے ہیں ہی

دہ برودوش اور و مسیسنے ہلوانی کیا ہوئے وہ ندو مالاوہ چرب ارخوانی کیا ہوئے کہا جائے گاکائیں معورت بیں روہیلوں کی بہا دری اُن کی جلالت وشہا مت کے قصے دو مرانا بے قت کی راگنی ہے ہے

بلبل اندر نزال بنب خِهُن نصبُه نوبهار مي حكو بد

جب باغ بس ضل خرال چهانی بو توبهار کی داستان چوش ناکسی طرح برمی نهیس بوسکنا - کیک ایسا کشند والے اس پهلوکو نظرانداز کروست بین که مبتاک اظامت اپنے اسلات کی خربوں کو خرمعادم کرینگی اُن میں اُمنگ ولولدا ورج ش عمل پیدا نہیں ہوسکتا - اس لئے اس کتاب کی اشاعت موجودہ زمانہ میں مجل نہیں کی جاسکتی ۔

زبان کے کاظ سے بیکناب اُر دویس ایک نا دراضافیہ ۔ اُر دویس نظر کی کنا بین مختلف شعبہ جاست ادب میں کھی جارہی ہیں ۔ نم ہی کتابوں کے زباز تضیف کوسب پر نقدیم حاصل ہے ۔ نا رنجا اور سواغ نگاری کا بھی کچے مذکچہ ذنیہ وجع ہو جبکا ہے ۔ نا ولوں کا نوا نبار لگ گیاہے ۔ درامہ نویسی بھی نموع موگئ ہے ۔ افضا دیا ہے وسیاسیا سن اور سائنس وغیر و کی بھی فبیاد پڑ بھی ہے لیکن جھے افوس کے ساتھ یات حافظ رحمت خال

وغراف کرنا پر تا ہے کہ مارے مصنفین بیلی طنہیں رکھتے کہ ہرا کیاب کا اساب بیان جداگانہ
ہوناچا ہنے شلا ناول اورتا ریج کی زبان ہیں فرق رکھنا لازمی ہے۔ میاب ما نظر رحمت خال کے لائن کو لفت
ہوناچا ہنے شلا ناول اورتا ریج کی زبان ہیں فرق رکھنا لازمی ہے۔ میاب ما نظر رحمت خال کے لائن کو لفت
ہوناچا ہنے شلا ناول اورتا ریج کی زبان ہیں خاریت کے ساتھ قائم رکھاہے۔ مذم و بزم کے مناظر کو بھی گیر رر بھی ما و اکبیا ہے کہ واقعات کی صبح خدر رر بیط و رہ گئیں عارت کی انہوں کے اس خاری کی جو خدر رر بیط و رہ گئیں عادت ہوں کے سامنے آجا تی ہے۔ جہاں کہیں فارسی عبارتوں کا ترجم کرنا پڑاہے اُس ترجم بنا ما در وہی ہو اُر دو برا گرفالی نظر آتی ہے۔ تو اُس کا صرف بھی ہیں آجا بیس ۔ اگر وہ برعل کرنے کو فارسی کنا بوں کے اور فارسی کے اصل مصنعت کے الفاظ بھی جی الاسکا ان ترجمہ ہیں آجا بیس ۔ اگر وہ برعل کرنے کو فارسی کنا بوں کے انتخاب مون اُسی زبان ہیں و بدیتے اور ترجمہ نے کرنے وائن اگر دو وال ناظرین کے لئے جو فارسی نیس بیانتے با عدت زحمت ہونا۔ بر ترجمے اُن کولیا غینہ سن معلم مونگے۔

بہ کناب نصرف رومبیل کھنڈوالوں کے لئے کھی گئی ہے اور ند مرف کسی خاص تو م کے لئے۔
حس طے اہل رہ ہلکھنڈاس کو غیر سعولی بھی ہے ہے۔
جس طے اہل رو بولی اور تھی جائی ہے اس کتا ب کی قدر ہوگی۔ ندمرف اسلیا فول کو اس سے فائدہ اُٹھانے
جساں اُردو بولی اور تھی جائی ہے اس کتا ب کی قدر ہوگی۔ ندمرف اُر دو دال اس کے مطالعہ کا لطف ۔
کاموقع ہے بلکہ غیرسلم بھی اس سے سنفید ہوسکتے ہیں۔ ندمرف اُر دو دال اس کے مطالعہ کا لطف ۔
اُٹھا بیس کے بلکہ انگریزی دان طبقہ کے لئے بھی جس کا اور طفنا بھونا صرف انگریزی زبان میں ناریخی سولو۔
بنا ہواہیے بھینن وندفین کی صرورت سے اس کتا ہے کا مطالعہ ناگریر ہوگا۔

بونبورسٹیوں اور کالجوں کے اُن طلبارکے لئے بھی ہندوستان کی ناریج من کا سفیون ہونا ہی اس کنا ب کا مطالعہ صفید نابت ہوگا۔

ہ خریں ہیں تعلیم اینتہ نوجو الون سے بدعوش کرنا ہے کہ نعیلم ختم کرسے کے بعداُن کا ہی کام یا تی نہیں رہجا تاکہ وہ طاز مسن کی کومشش کریں اوراُس کے بسر آجانے پرصرف اُسی کے ہوکر رہ جابیش بلکدائن کا بدبھی فرص ہے کہوہ اپنے علم وفضل سے اپنے اُن بھا بُہوں کو ہوا علیٰ مغربی نظیم سے محووم جیں فائدہ پنچا بیں۔ اور یہ مقصد اسی طبح ماصل موسکنا ہے کہ فرصت سے اوقا مین نصنیف و نالیف کا مشغله اختیار کریں ۔ اور اُر و وزبان میں اس ضم کی مفید نالیفات باترا جم کا اصنافہ کریں جواُر دو وال اصحاب کی معلو بات کو وسیع ۔ اُن کی فرسنیت کو بلند کریں اور توحی ترقی کا ایک اعلیٰ نصب العین اُن کے سامنے بیش کریں ۔ بہیں مسرست ہے کُرجیات حافظ جرت خال کے مُولف اپنے اس فرض کے اداکر نے بیس بڑی صد ناک عدہ برآ ہوئے ہیں ۔ خدا اُن کواس سے زیادہ علی وا دبی خدمت کرنے کی توفیق دے ۔ ہمیں ۔

نفای برابونی ۱۲-اکتوبرس<sup>س ۱</sup>۹



سید الطاف علی ہی۔اے (علیگ) مولف



11

#### (مۇلقىسە)

مصلحت جوموض نے ہمارے ملک کی میجی ناریخ برتاریکی کابردہ و الکرمبیبی میسی سیاسی است دبال کی ہیں۔ اُس کا غیر ہونب وارتعلیم یا فقہ طبقہ کو احساس بدا ہو طبا ہے اور اب کوئی دن فعالی ہنیں جا تا کر بطور رقد عمل ناریخ مبند کی اسلی تصویر بررو کئے کا رلانے کے لئے در د مند ورحساس اہل فعلم کی کوسنسٹوں کا کوئی نہ کوئی کامیا ب بنتیجہ ہمارے مشاہدہ میں نہ آجا تا ہو۔

نشمن العلامولوی ذکار الله و علامه شلی و لاله لاجیت رائے یہجر بی وطوی باسو و برو فیسط و و فاتھ مرکار اور مولانا کبشاہ خان مجیب آبادی نے اس انج کام کی ابندا کی اور مکارے کے بکٹرٹ ووسرے ادبیب اس مفید کام کو جاری رکھنے کی کومٹشن کر رہے ہیں ۔

حًات الفارحمت خال مجى اسى صم كى كوششوں بىرسى يكاب نا جر كومشنس ہے ۔

الابكاكام كياجس كم الم اسرزين كرين ليف والون كوميب الماسان مندونا فابت -

حینتاً ہی وہ نظریہ ہے جس کونقویت دینے کے لئے کتا ہیں تھی گئیں اور کھوائی گیئیں تاکیسندر ہیں۔ شہور و مووف آیا رخ امبالمنآخرین کے مصنعت غلام میں ایک میگہ آنفافیہ اپنی تا ریخ مبلد دوم میں جنگ شہنہ کے ذیل میں اپنی آپ بیتی اس طبح کھنے ہیں کہ

‹‹ ﴿ وَ اكثرُ اُوْلِينَ الورميرِ ورميان كِيمِوطَ وكتابت هِي مِنهِي فِي .... اُس نے تصف الله وی فنی کو گھکو اپنے اور اِ دستاہ (خاہ مالم) کے ہست جلدا نگریزی کیپ میں ہنچنے کا انتظام کر ناچاہئے ۔ اس خِرسے میں نے اپنے والدکومطلع کیا اور ایک ایسے معالمہ میں جسسے ہارے فا نمان کا استحام ہوا وروہ انگریز نوم کے نشکر ہیکا مورد ہوسکے بیش تعری کرنے پراھرارکیا .... ؟

ہی فلام مین تھے جنوں نے سیالمناخرین کے نام سے ایک ضخیم نا ریخ کھ ڈالی۔ فلام ہے کدا ک کی تابعث کی بنیا د بھی اُسی فرہنیست برد کمی گئی جس کا جلو و اُن کے سندر حَر بالا بیان مِن نظر آنا ہے۔ گر بھر بھی اُن کی کناب ہارے مہدر دلم مور فین کی ایک ایسی سندہے جس کے فلط نابت کرنے سے بیس قاصیم کھا جانا ہے۔

ایک اور تاب این و نیف بخش ہے۔ اس کے مصنف روبیل کھٹرک سب سے بڑے ہوت ہے مقطق کے روبیل کھٹرک سب سے بڑے ہوت ہے مقطق کے روبیلا نیر بڑی ارفی روبیل کھٹر کے مقطق من روبیل کھٹر کے مقطق برکہ وہ بار فرجی کا رفی روبیل کھٹر کے متعلن سب سے زبادہ فرجی معلوات اپنی میش بہا کتاب سے ہم بنجائی ہیں۔ اب اس کتاب کی سنان نوول طاحظ ہوکہ صنف ہے اس کو مشرک بیشک کہ بیشک کا بیاب سو بلین کی خزبار پر کھفکر نواب نیف الدُفال والی راہیک سے اصلاح کی تھی اور اس کے مسودہ کو کابک فوسر وارگر نفید کام پر تعینات افغان نے مشر بملٹن کے والکہ اِنقا جس کا ترجی کرکے مسلم بملٹن نے ایک الب کھی جو باوگار ہے اور کی مورخ سنے روبیلوں کے عالی ہی ہمی وقت ناک فام نہ اور ہو بارک اور وہ بیل کھٹر کے ایک ایک بیاب کی گتاب کو بہت ساسنے ندر کھ لیا یعنی کہ انسان کھو بیٹ بیا والی نیش با والہ سے سے ۔ اور مشر بھٹن کی کتاب کو بہ انہیت کھن اس وج سے وہ مشر بھٹن ہی کی کتاب کے المیش بیٹ والم سے کہ اُس کی بنیا والی نیٹو ہمشور بین کی تاریخ پر سے جو مام اس سے کہ کے بی افرات کے مابخت کیوں مذموض وجود ہیں آئی ہو ہمشور بین کی تاریخ پر سے جو مام اس سے کہ کیسے ہی افرات کے مابخت کیوں مذموض وجود ہیں آئی ہو

غلطنيس بركنى اوربيس أس كوجملاف كاح تنيس بنجا-

اسی طیح مزرار نیج السووا طازم نواب شجاع الدوله کا شهور تصیده اما فظ نے مرویا مد دیا زر ... ، اور و اب سعادت علی خال کے ایک وظیمت وظیمت وظیمت وظیمت وظیمت کا بنج میں اسعادت علی خال کے ایک مشہور تابت کا بنج میں اور ان کی ایسے لوگوں کی فظر میں جو مینبد داری کی عینک آناد کر میچ وافعات کی جیان میں کرنے کے دعوید ادابی کوئی و قصت نہونی چاہت تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں ان چروں کو بھی کا فی تا ریخی ایمیت دی گئی ہے ۔ اور وافعات کے منح کرنے میں ان سے کافی مرد کی گئی ہے ۔ اور وافعات کے منح کرنے میں ان سے کافی مرد کی گئی ہے ۔

زبانهٔ مال کی مشہور کتا ہوں میں سب سے زیادہ مشہور مرجان اشری سابن نقطنت گورز ہو۔ پی کی مو لفہ کتا میں میں سب سے زیادہ مشہور مرجان اشری سابن نقطنت گورز ہو۔ پی کی مو لفہ کتا میں میں سب بیٹ گراینڈ دی روہ بیا وارئیس میوزی کے تما می شخصیت بہت بلند وستندہ ہے دوسرے اُس کو لندن میں انٹریا آض لائبری اور برشش میوزی کے تما می محرا نوں پر پوری پوری وسنرس ماصل تی اس سے اُس کو گورز جرا ہیں بنگرے ذا ذکومت سے اسلی سرکاری کا غذات اور تمام ہم بیا بات و تحریوں سے فائدہ اُٹھا نے کا موقع طا-اس کتا ہے کی ذکور ہو بالا ضوصیات کا بیس بھی اغراف ہے۔ لیکن بیات یا در کھنے کے قابل ہے کہ گورز جرا ہیں شنگر کے ذا ذکومت کی روہ بلول سے معنوظ و موجود نہیں کی روہ بلول سے معنوظ و موجود نہیں کی روہ بلول سے معنوظ و موجود نہیں انٹریا آفس لائبری اور براٹش میوزیم میں جی محفوظ و موجود نہیں جی ۔ جنا پخہ ان تحریوں کے نا ممل م و نے کے بارے جس میران کلکت کونس میں زوائش ۔ کی بابت کھا کہ ۔ اور بسیدے مظالم

".... مظالمى يا نفصلات خالباً كيئ با ب ك على بن را بنى الرئيم مطرب شكرت كرفايم بديرا ووسطر فرلش رز فيرش كى خط وكن بت كافذات طلب در ليت و بوجى اس خط دك بت كروكا فذات جارت سائ مك كم من جن كالسف فىكسته بوادرها كمل طالت بس بين نيز كيزت خوددالسند جها ليف كم من اور بين يا تيجة كلك بن كولس ويش نبين ب كران سيجى زاد وفاللان طالات و دا قوات و با حد من اس خور کی دوشنی میں سرحابان اسٹرنجی کی کتاب کی وقعت نو د بخو د کم موجا بی ہے کہان پھر بھی وہ ہمارے شکر سرکے سنتی ہیں کہ اُنہوں سے اپنی کتاب میں ہمت سا ایسا مواد حج کردیا ہے جس سے روہ ہلوں کے متعلیٰ آزادرائے فائم کرنے والے کو بھی کچھ نہ کچھ مدد دلمجا نی ہے ۔

سرطان اسطریجی بهلین اوراک کے بهم خیال مورخین کی تابیفات کو بچودگر وجب بهم دومری طرف بھا و دوراتے بین نومعلوم بوتا ہے کہ انہیں کے ملک اور فورجی را بسی بیدا ہو بیس جنوں سے انصاف بیسندی کو با نفرسے نہیں دیا ۔ اس گروہ بین اینده نا نبرک ، کر نا چمپین کو نفرسے نبین دیا اس گروہ بین اینده نا نبرک ، کر نا چمپین کو نفر ان کے فالس کو فراسس کو میں اینده نا نبرک ، کو نام کے جاسکتے ہیں جہوں نے فود دار و سرفروسٹ اور میذب و ترقی یافت دو ہیں و نوانسوار اور اینار میشد سر دار مافظ قوم کے افسوسٹاک استیصال ۔ اور اُن کے ذی علم ندی موصلہ ۔ الدائوزم ۔ و فاشوار اور اینار میشد سر دار مافظ رحمت فال مصرب ناک فلل کو می اور سیتے و افعات سے دنیا کوروسٹنا س کرنے ہیں بوری بورسی و رک و مین و نا نفران دی ۔ اور دیا باللے طاف رکھکر فلر اُن کے اور دیا باللے طاف رکھکر فلر کی خارد میں اور نوسیا سے کا مرب یا مصالح کی و تومی اور نوسیا سے انسان فلر کی جا برت برتی ۔ فلالوں کے فلم کی سخت فل کی دوری انسان کی اور مطلوموں کی جا برت ہی کیال درج اظلاقی جرا برت برتی ۔

ایک سوانے گارکا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ہمروکی بُر ایکوں بربر وہ ڈواکد محص اُس کی اجھابیوں کو نمایاں نزرے اور اپنے ہمروکی جنریت برطیعا لئے کہ کے اس کے معاصر بن کو پنجا دکھانے کی کومٹش نذکرے - اس کئے ہم کنے افظ الملک عافظ رحمت مناں کی نہ نوس یاسی فلطبوں پربردہ ڈوالا ہے اور ندان کی شخصیت کو جم کانے کے لئے نواب علی محدخاں یاس عمدے دورہ برائے و میوں کی تخصیتوں کا سنخفات کیا ہے - میں افغہ میں افغہ سلامت روی اس نالیف کا بو ہم ہم ہے۔

سی برده برسے دانعات کو کھر اس طورسے نرتیب دیدیا ہے کہ اُن کی اصل تصویر ناظرین کے ساسنے بیش ہوجائے
اوروہ خودا بنی آنکھوں سے دیکھکر ہارے مصاحب تذکرہ کے متعلن رائے قائم کرلیں - عبار سن آ رائی کے
ذریعہ ابنی طرف سے ہم نے لوگوں کی طبائع پر کوئی غیر طروری افراندازی نہیں کی ہے - ہما راکام اس کے
سوا کھر نہیں کہ ہم اپنے ہر وکا فلب بحال کر دنیا کو اس کی اصلی حالت مشاہدہ کرادیں - اس فلب سے
مصورسات و وار دات کو کھر ہم نے بھے کی کومشش کی ہے اور کھر ناظر بن جھیس - تنمااس فرض کی ادائیگی
ہم سے مکن نہیں کہونکہ دفقول مولف نمیرت جی علی ''اننان کی زندگی کائنات کاسب سے پوشیدہ دان

، صاحب تذکرہ کے حالات کے سو اعد فدیم بعنی زارہ کہا بھارت سے سے کرحمد حاصرہ کاس سرزین دولھیند سے اہم اریخی و افعات سنا ہم پر وہ بیکھیڈ سے حالات اور ضوصیت کے ساتھ حافظ الملک کی از واج واولادکا تذکره مع ان کے سلسانہ ہائے نسسل اور بباب کہ مطالعہ مفر ان کا ہمی ان اور اق میں سف لل ہے ان بیانات و حالات کے لئے واشی اوضیبوں کا مطالعہ مفروری ہے ہو بجائے و دابک خاص کی ہی گئے ہیں۔ چنوم خاس ہوں کو ہم حاصل کتا ہے تھتے ہیں ہند و کوں کے لئے بھی مضوص کر دئے گئے ہیں جن سے حافظ رحمت خاص کے جد حکومت میں مہند و سسلمانوں کے نوشگوار و خلصانہ تعلقات کے انگست پر کافی رفتی کی موجد و و فرقہ وار ان فرہندیت کے تبدیل بوٹے میں ہدت میں ہدت کے ہندوسلمانوں کی موجد و و فرقہ وار ان فرہندیت کے تبدیل ہونے میں ہدت کے جدا کی اروائے گئے۔

میں اس اور کے کہنے کی ضورت بنیں کواس تابیف کے لئے فارسی ۔ اُردو اور انگریزی کی اُنظی
ومطبو مکد ابر سی جن کی فرست ویل میں دی گئی ہے اور اُن کے علاوہ بخرت بوسیدہ قلی فرسند ہات
کی فراہی اور ان سے والے تلاش کرنے نیز اعتباسات لینے میں ہیں کس فدرشکلات کا سامنا کر نابڑا۔
جولوگ نعینیت و نالیعت کاشنل رکھتے ہیں وہ اس اور سے و انعت ہیں کہ ایک تاریخی تالیعت کو مرتب کولے
کا کام جس میں ختلف کتنابوں کی ور ن گردائی کرئی پڑسے برنبدیت ایک طبع زاونصنیعت کے کمقدر کی ہو۔
کا کام جس میں ختلف کتنابوں کی ور ن گردائی کرئی پڑسے برنبدیت ایک طبع زاونصنیعت کے کمقدر کی ہو۔
کو کی ماجی خواب نار احد خال صاحب بر بلوی کامنے کر گزار ہوں کہ اُنظوں سے بھا واپنی عموم کتنا ہوں کہ اُنظوں سے بھا کو ایک میں میں میں ایسے خص کے لئے فراہم کیا تھا ہو مافنا آ
کی میچے و کم کی سوائے زئیب و مجا مجربا غاہ کر کے عطا فرا دیا اور مجھ کہ بت کی زحمتوں سے بچاکو ایک مدتاک بیسائی
اس نمایت صروری خورمیت کو انجام د سنے کا موض ہم پہنچا یا ۔

میرے محدوم مولوی او خطیمات ان خال صاحب ما استیمنتر قبد کا وجودگرا می میرے لئے ایک نفت غیر متر فیدسے کم نابت مزموا فارسی کی فلی کنا بول سے ضیح طور پر بھنے ۔ اُن کے ضروری حصوں کے ترجمول اور کا بیوں کی ضیح جیل مداد دیکرا تفول نے اپنی غیر معولی علم دکوستی اور ب لوٹ ہولادی کا شوت و با ۔ مولوی نظام الدرج ہیں صاحب نظامی الدرش فروالفرنین بدالوکا جو ایک کامیاب اخیار تولیس اور کمنٹن

مولوی نظام الدین سیاحب نظآمی المیشردوالقرنین بداولط جو ایک کامیاب احبار نوبس اورکمنیش ان پردوز بین ممنون احمان بول که موصوت نے اپنا بدت ساتیمتی و فت عرف فرماکر مدصرف مسوده به نظرنانی فرائی بکدئر وفت رشیرنگ کا حراکر زاکام می این ضعیف العری کے با وصف بوری جوان تمینی سے

نجام دبا-

اس سلسلہ بین فاص فورد میں عالی جاب صاحبرادہ عبدالواحد خاص صاحب ایم، اے د ملیاً س) کا شکر گزار ہوں جنوں نے بکما ل مربی نی سلغ ایک ہزار روبید کا گرافقد وعطب مرحمت فواکر جھے اس قابل بنا باکہ بس اپنی کتاب کوز اور طبع سے مرصع کراکر میب نے جلد شتا فی بلک کے ماعنوں نک بہنچا سکا۔

> عاکسار **الطاف علی**

بري - ٥١ راكوبرساواع

# فرست كنبحالجات

كنن في رسى گسنائ مست - نواب جاب خال ابن ما نظر حست خال ذهلی ، گل وحمت - نواب سعا دت يارخال بنيره حافظ رحمت خال دفلی ) نواريخ رحمت خانی دفلی ) خلاصته الا نساب معافظ الملکر، معافظ رحمت خال دفلی ) جغرافيدافطانستان - مولوی محرميسن + معاوالسعا ورت طبی .

کشب انگریزی -برک کی خرین اور تقریرین جدسوم - برک + امپار ان ایشیا - اس کب آف کنفیش - ارائس ایم - پی +بسیشنگر ایندوی و و بها وار سرجان اشریجی + و اراز آف وی کریجین با ور ان اندیا جلداول و دوم - مجری - وی باسو + بسطری آف برشش اند یا عبدسوم - ب - ب + بسطری آف وی جانش جلداول - پر وفیسر آ ر - کے فالان گو + بسطری آف وی مرشاز - گرانش و ف ب دوم بیل که نگرگر میشیر + انسا کلو بیدیا بری مینکا - بسطری آف دی روم بیلاز - مهلین -



از ِمُولفن )

مصلحت جرمورفین نے ہمارے ملک کی مجمع ناریخ پرنا دیکی کارود ہ اُو الکومیسی میسی باسی اُسٹنا دہاں کی آپی اُس کا غیرط نب دارنطیم یا فقط بفتہ کو احساس بدا ، وجلا ہے اوراب کوئی دن خالی ہنیں جا تا کہ بطور رّوعل نا ریخ مہند کی اصلی تصویر بررو کئے کا رالمانے کے لئے درد مند داور حساس اہل قلم کی کوسٹسٹوں کا کوئی نہ کوئی کا میا ب نینجہ ہمارے شاہدہ میں نہ آجا تا ہو۔

شس العلمارمولوی ذکار السّد علّامه شبی - لاله لاجریت رائے بیجربی به طوی با سو- بروفعیہ مواد و فاتھ مرکزار اور مولانا اکبرشاہ خال نجریب آبادی نے اس انجرکام کی ابندا کی اور امک کے بکٹریٹ دوسرے ادبیب اس مفید کام کو ماری رکھنے کی کومٹ ش کررہے ہیں -

كان ما نظر رحت خال بعي اسى فسمى كوششول بي سي كاك نا بيز كوسشش ب

والسكاكام كياجس ك الم اس مرزمن ك ربين لين والوس كوميس المان مد بوناجات -

منینتآبی وه نظریر ہے جس کونقویت و پہنے کے لئے کتا ہیں گھی گئیں اور کھوائی گئیں ۔ ناکیسندر ہیں۔ شہور و مووف تا ریخ دسپلرلتا تغرین کے مصنعت غلام سین ایک جگہ اتفاقیہ اپنی تا ریخ مبلد دوم میں جنگ شہنہ کے ذیل میں اپنی آپ مبتی اس طرح کھنے ہیں کہ

دو در کام فرش اور میرے درمیان کجد خط و کتابت بھی دہی تھی .... اُس نے بھے صلاح دی تھی کھیکو اپنے اور بادشناہ دخا ہ عالم ، کے بست جلدا تگریز کی ب میں پہنچنے کا انتظام کرنا چاہئے ۔ اِس خرسے میں نے اپنے والدکو مطلع کیا اور ایک ایسے معالمہ بین جسسے ہارے خانمان کا سنحام ہوا دروہ انگریز توم کے شکر بیکا مورد ہوسکے بیش قدمی کرنے پراحرار کیا .... "

بهی غلام بین سعی جنوں نے سید المناخرین کے نام سے ایک ضخیم نا ریخ لکھ ڈالی۔ فلہرہے کو اُن کی نابیف کی بینیا د بھی اُسی ذہنیت پر رکمی گئی جس کا جلوہ اُن کے سندر حکم بالابیان میں نظر آنا ہے۔ گر چر بھی اُن کی کتاب ہا رے مهدر دیم مورضین کی ایک الیسی سندہے جس کے غلط نابت کرنے سے ہیں فاصر تھا جانا ہے۔

ایک اورکناب نایخ و نیف نجن بہت ۔ اس کے مصنف روہ بل کھنڈر کے مب سے بڑے ہوتہ خوالی کے و روہ بل کھنڈر کے مراب ان اسٹری ناریخ روہ بل کھنڈر کے مراب ان اسٹری ناریخ روہ بل کھنڈر کے معلیٰ مسلن سب سے زبارہ فرہ بنی معلوبات ابنی میٹر برائل ب سے بہم بہنجا ئی ہیں ۔ اب اس کا ب کی سنا ن زول ماطن مرکز مسئل میٹرک ایک سو بلین کی خرباب پر کھنک نواب فیض اللہ فال والی والم کو مسلور کا بایک سو بلین کی خرباب پر کھنک نواب فیض اللہ فال والی والم کو المیان خوالے بالغالی سے اصلاح کی تھی اور اس کے مسودہ کو الجب فوم دارگر تفید کام پر تعینات افغان نے مسلم بملین کے والے بالغالی جو باوگارہ ہے اور کسی مورخ سے روہ ببلوں کے والے بالغی جو باوگارہ ہے اور کسی مورخ سے روہ ببلوں کے والے بی مسودہ سے مال سے کہ اسٹری کی انسان کھویٹ بیل میٹر بھی جو رو ببلوں اور دوہ بیل کھنڈر کے متعلیٰ بیان دورج ہے وہ مشر بملین بھی کی کمناب کو یہ ایجب سے مصن اس وجہ سے ماصل ہے کہ اس کی کمناب کو یہ ایجب سے مصن اس وجہ سے ماصل ہے کہ اس کی کمناب کو یہ ایجب سے مصن اس وجہ سے ماصل ہے کہ اس کی بہنیا والی نیش میش وجود بس آئی ہو میشور بین کی تا رہے بی میں از ان سے باعث کیوں منہ معرض وجود بس آئی ہو میشور بین کی تا رہے بر بہ ہے وام اس سے کہ اس سے کہ کسے بھی از ان سے باعث کیوں منہ معرض وجود بس آئی ہو میشور بین کی تا رہے بر بہ بے وعام اس سے کہ کسے بھی از ان سے باعث کیوں منہ معرض وجود بس آئی ہو

غلطنيس برسكتى اوريبي أس كوجشلاف كاحن نبيس بنجنا-

اسی طی حرزاد ضیح السووا طازم نواب نجاع الدوله کا شهور صیده اما نظ نے مرویا مذویا زردد اور نواب سعادت علی خاص کے ایک ایک کتاب اعادالسعادت اگوادد هدو بیل که ندگی مشور رقابت کا بجو بی اور ان کی ایسے دگوں کی نظر بس جو مینبد داری کی عینک آناد کرمیج وافعات کی جیان بین کرنے کے وعویدار بیل اور داخل کے وقعت نہ بونی و جست میں کہا ہے ۔ اور وافعات کی جیان دی گئی ہے ۔ اور وافعات کی جی ایمیت دی گئی ہے ۔ اور وافعات کے مشخ کرنے ہیں ان سے کافی مرولی گئی ہے ۔ اور وافعات کے مشخ کرنے ہیں ان سے کافی مرولی گئی ہے ۔

زائد مال کی مشہور کا بوں میں سب سے زیادہ مشہور مرجان اسٹرنجی سابن نظینٹ گورز ہو۔ پی کی مولفہ کا مربیعہ میں ایڈ مال کی مشہور کا بور ہے۔ اس کتاب کو دو جہ سے ایمیت دی جائی ہے کہ امل تو مصنف کی مختی ایڈ دی روببیلا وار بسے و وسرے اُس کو لندن میں انڈیا آفس لا بریری اور برشش میو زیمے تما م علی خوانوں پر پوری پوری پوری ورسترس ماصل فی اس سے اُس کو گورز جر لیجیشنگر کے زما نہ حکومت سے اسلی مرکا دی کا موقع طا-اس کتاب کی نہ کور کہ بالا صحوصیات کا بہر ہی افران ماس میں انڈیا آفس لا بریک کا موقع طا-اس کتاب کی نہ کور کہ بالا صحوصیات کا بہر ہی افران میں بیان باری اور بر شش میوزیم جس می محفوظ و موجود منہیں کی روببیلوں سے شام مروری تخریریں انڈیا آفس لا بریری اور بر شش میوزیم جس می محفوظ و موجود منہیں بیں۔ بنیا بخیر ان تخریوں کے نا ممل مو نے کے بارے جس میران کلکتہ کونس میرز افن کیا بورنگ ۔ افکا فرانسسے نے ایک بابت کھا کم دوبہیل کے مظالم

".... مفالم كى يرتفعيلات فالباكمي أب كعمل بس شرا بن الربم مطبع شكان كون يبديل ومشر فرلش رز فرزش كى خط وكل بت كافذات طلب دركية و بحري اس خادك بت كرو كا فذات باك سائ كم محكم بي جركوان ف ل مكسة بهوادرجوا كمل حالت بيس بين نيز كيزت خلوط والسند جها ليكمي بي اوربيس ينتج مكلف بين كجدب وجين نبيس ب كران سعى زاد وقالما يزطان وواقعات وبا وشر محت اس تخریری روشنی میں سرحابن اسٹرنجی کی کماب کی وضت نو د بخو د کم موجا بی ہے لیکن بھر بھی و ہ ہمارے شکر میر سے ستی ہیں کہ اُنہوں سے اپنی کما ب میں مہت سا ایسا مواد عج کردیا ہے جس سے روم پلوں کے متعلق آزا درائے فائم کرنے والے کو بھی کچھ نہ کچھ مد د ملجا تی ہے ۔

سرطان اسطر بی بهلش اوران کے بهم خال مورض کی تابیفات کو بھو کر کوب بهم دومری طرف بھا ہو دومری طرف بھا ہو دومری طرف بھا و دوراتے بین تومعدم ہوتا ہے کہ انبیس کے ملک اور قوم بس ایسی بستال بھی بیدا ہو بیس جنوں نے انصاف بیسندی کو با نفست نبیس دبا ۔ اس گروہ بین اینڈ منظر نبرک ۔ کو کر کار جبین یو نفریل ان کے فاکس کے فرانسس و لارڈ میکا لے ک ۔ اور بل و یک نام لئے جاسکتے ہیں جبئوں نے خود دار و مرفورسٹ اور جدنب و ترقی بافت دو بہل فوم کے افسوسناک استیصال ۔ اور اُن کے ذی علم ۔ ذی و علا ۔ الدالعزم ۔ و فاشحارا ور اینار میشید مردار مافظ و مرمت فال کے میں جوری جورت فال کے میں اور بی جورت و افسات سے دنیا کور درستانا س کرنے ہیں جوری جورت و افسات میں دنیا کور درستانا س کرنے ہیں جوری جورت و افسات میں دنیا کور درستانا س کرنے ہیں جوری جورت و افسات میں دنیا کور درستانا س کرنے ہیں جوری جورت کار میں داری سے کا مربیا یمعال کے ملی د تو می اورت صباح نیا کور در مرا نطانی جرا برت برتی۔ فلا لول کے طلم کی سخت خورم اورت برت برتی۔

ہے۔ سطور بالایں نابت کیا ہے ہے لوٹ اور آزادرائے مورخ تیا بنیں کیا جاسکتا۔ اس خیال سے کہم مافظ رحمت خال کی زندگی کے روشن اور تاریک و ونول ہو ول کو اپنے ناظرین کے سامنے رکھ سکیں ہم نے ہم صوری تھا کہ ہاں ہم ہلٹی اور اسٹر پھی کے جمع کئے ہوئے موادست فائدہ آٹھا بیش یا مولانا نجم الغنی خال واہوری کی کتاب افغال میں ایم بالکا تاب کو اسٹر ہوری کے کتاب افغال میں ایم کو میں ہا بجائز دیکر نی پڑی ہے ) ورق ویٹر ہم نے کتاب کی کتاب افغال وافعات کی جس جا بجائز دیکر نی پڑی ہے ) ورق ویٹر ہم نے کتاب کا مورا ایست کی کسوئی ہوگئی ایم کا درگل رحمت سے اصل وافعات اور حالات کا بندلگا یا ہے اور ان بیان کردہ روایا سے کو درا ایست کی کسوئی ہوگئی ہو ۔ سوائے نگا رکا ہوسک آس فرحن سے والم بسے سوائے نگا رکا ہوسک ایس کو سے حالی سوائے نگا رکا ہوسک ایست کے سے کہ سے کہ میں ۔

ایک سوانح نگارکا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ہمروکی بُر ابیوں بربر وہ ڈواکڈ محض اُس کی ابھاییوں کونمایاں ناکرے اوراپنے ہمروکی جذیت برطبھالنے کے لئے اُس کے معاصر بن کو پنچا دکھانے کی کومشش ناکرے - اس کئے ہم نے مافظ الملک مافظ رحمت ماں کی ناتوسیاسی خلطیوں بربر وہ ڈوالا ہے اورزاُن کی تحضیرت کو حمیکانے کے لئے نواب علی محدخاں یا اس محدرکے ووسرے بڑے آ دیدوں کی تحضیدتوں کا سنحفاف کیا ہے -

می بروی اورانس کے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی اس الیف کا جو ہرہے

اچھے بارمے وافعات کو کھے اس طورسے نرتیب دید با ہے کہ اُن کی اصل تھویر ناظرین کے ساسنے بیش ہوجائے

ادروہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھکہ عہارے مصاحب نذکرہ کے شخص رائے فائم کہ لیس عبار مت آ رائی کے

ذر لید اپنی طرف سے ہم نے لوگوں کی طبائع پر کوئی غیر صروری افراند ازی نہیں کی ہے ۔ ہمارا کام اس کے

سوا کھے نہیں کہ ہم اپنے ہم وکا قلب نکال کر دنیا کو اس کی اصلی حالت شاہدہ کرادیں ۔ اس قلب سے

عمد سات و وار دات کو کھے ہم نے بیجھنے کی کوشنی کی ہے اور کھی ناظرین تجھیں ۔ تنہا اس فرصٰ کی اد ائیگی

ہم سے مکن نہیں کہ بی لفول مولف نسیرت جموعی ' اننان کی زندگی کا ثنامت کا سب سے پوشیدہ دانہ

ہم سے مکن نہیں کہ بیکے نفول مولف نسیرت جموعی ' اننان کی زندگی کا ثنامت کا سب سے پوشیدہ دانہ

مامب تذکرہ کے مالات کے سو المحد فدیم بعنی زائد مها بھارت سے لے کرعد حاصرہ کاس سرزین دولھیند کے اہم او می وافعات شاہرروم بلکھیڈ کے حالات اور ضوصیت کے ساتھ حافظ الملک کی ارواج واولادکا تذکرہ ص ان کے سلسلہ ہائے نسسل اور بیاب معافیات خاندائی ' بھی ان اور اتی ہیں سف ل ہے ان بیانا سے وحالات کے لئے واشی اور میں ران مطالع وخروری ہے جہائے ہوئے ایک خاص کیے ہیں۔ بینا سے جذا معنا سن ہو کہا ہے ہیں۔ بینا سے جذا معنا سن ہوئی کہ ہم حاصل کتا ہے تبھتے ہیں ہند و کوں کے لئے بھی مخصوص کر دیئے گئے ہیں جن سے حافظ رحمت خاص کے عدم کو مست یا ہم مہند وسسل اول کے خوشکو ارونی لھا یہ گانگست برکانی رفینی مرفینی ہوئے وہ وہ فرقہ وار انہ ذہنیت سے بتریل بوٹ میں ہدت ہوئے ہیں ہدت کے بتریل ہوئے وہ فرقہ وار انہ ذہنیت سے بتریل ہوئے میں ہدت کے عدم کا در سے کہ امراد ملے گئے۔

میں اس امرکے کھنے کی صورت نہیں کواس تا بیف کے بنے فارسی ۔ اُردو اور انگریزی کی اُن قلی
ومطبو مکہ ابوں میں جن کی فرست ذیل میں دی گئی ہے اور اُن کے علاوہ کزت بوسیدہ قلی فوسٹ ہات
کی فواہی اور ان سے والے تلاش کرنے نیز افتباسات لینے میں ہمیں کس فدرشکلات کا سے امنا کر نا بڑا۔
جولوگ تعنیدے و تالبعث کا شغل رکھتے ہیں وہ اس امرسے و انعف ہیں کہ ایک تاریخی تالبعث کو مزتب کوئے
کا کام جس می مختلف کتنابوں کی در ن گردائی کر نی بڑے برنبست ایک طبع ذاونصنید من کے کمقدر کی ہے۔
کا کام جس می مختلف کتنابوں کی در ن گردائی کر نی بڑے برنبست ایک طبع ذاونصنید بیتا مجوم کشب و
توسٹ میں جاری فواب نشار احد خال صاحب بر بلوی کاسٹ کر گزار بوں کر اُنفوں سے پہا واجا موافظ ا
نوسٹ میں جاری نور ک کو رسٹ تہ بجاس سال کے عرصہ بین کسی ایسٹ خفس کے لئے فراہم کیا تھا ہو حافظ ا
کی صیحے و کم کی سوا نے ترتیب در مجا بھی اِنظا در اور اور جمکو بہت کی فرص سے بچاکر ایک مدتاک آبالی

میرے محدوم مولی و و فیان مختلی اس خاص ما میرالسند مشرفید کا وجودگرا می میرے لئے ایک نفست فیرمتر فبسے کم نابست منبوا فارسی کی فلی کنا بور کے میچ طور پر سجھنے ۔ اُن کے طروری حصوں کے ترجمول اور کابیوں کی قیمے میں امراد دیکرا مفول کے اپنی غیر معرفی علم دکوستی اورب لوٹ ہیں ہودی کا شوست دیا ۔

مولوی نطام البرجمسین صاحب نظامی المیشردوالفرین بداولا جوابک کامیاب اخبار نوبس اورکمیشن ان پرداز بین منون احمان بدل کرمو صوف نے اپنا بدت ساتیمتی و قت مرف فراکر د مرف مسوده پر نظرنانی فرائی کمر پروف ریش نگ کامر کر زاکام می اپنی ضییف العری کے با وصف بوری جوان پتی سے

انجام دیا۔

اس سلید بین فاص فرریس عالی جناب صاحزاده عبدالواجدهان صاحب ایم، اسے دطایگ ) کا تشکر گراد بول جنوں نے بکمال مربا بی مبلغ ایک ہزار رو بید کا گرافقد وظیر جمت فواکر جھے اس قابل بنا یا کہ جس اپنی کتاب کوزلورطع سے مرصع کر اکر میت جلد شنان میلک کے باعثوں کا ک بینجا سکا۔

فاكساد

الطاف على

بريي - ماراكة برستواع

## فرست كنب والجات

كرتب اروو - اخبارالصنا دید - مولوی تجرافنی خال را بیوری + آبا بیخ اود هرصداول و دوم - مولوی نجرافنی خال را میوری به میلی انتیان میدد می العلامولوی دکارالله + را میوری به میرانما خیل می دکارالله + کنرالی خواب مولوی و کی الدین به آبا دیولانا کرشاه خال به آبایخ افغالستان موسوم بنقش سلیانی - نواب سلمان خال آسد نبیر و نواب مجتب خال به حیاب افغانی - علامه محد حیدالسلام خال موجب خال به خیاب الدوله محد عبدالسلام خال موجب خال به خیاب المولی می میروید به خیصرالدواری به خرخ آباد - ولیم میرون به خیاب خال موجب الدین میبان به میرون به خیصرالدواری به خال به خرخ آباد - ولیم آدون به آبای خراب نام که الدین میبان به آبادی خدر و زبانی میدا حرجیین (قلی) انتخاب میادی و به میرون به این میراندواری به خواب میراندواری به دو این خواب میراندواری به دو این خواب میراندواری به دو این خواب میراندواری به دو این خواب میراندواری به دو این میراندواری میراندواری به دو این میراندواری به دو این میراندواری به دو این میراندواری میراندواری به به دو این میراندواری به دو این خواب میراندواری میراندواری به دو این خواب میراندواری میراندواری به دو این خواب میراندواری میراندواری میراندواری میراندواری میراندواری میراندواری میراندواری خواب میراندواری میراندواری میراندواری خواب میراندواری میراندوار

کنن<mark>ے کی رسی گ</mark>سکتا کی محت - نوائی جاب خال ابن مافظ رحبت خال ذخلی گل زممت - نواب سعا دت بارخال نبیرُ حافظ رحِمت خال زخلی ) نواریخ رحمت خاتی زخلی ) خلاصته الا نراب سعافظ المکارے مافظ رحمت خال ذخلی ) جغرافنه افغانستان - مولوی محدمیون + ما دالسعا در تشطی ) -

کنب انگریزی -برک کی خرین اور نفرین جدسوم- برک + امپائر ان ایشیا- اس کب آف کنفیش - فارلنس ایم- بی +بسیننگز ایندوی روبها وار- سرجان استری + راز آف وی کرسین باور ان اند با جلداول و دوم- بهجری - وی باسو + بسطری آف برشش اند یا جلدسوم- ج- ل + بهشری سون وی جانش جلداول - پرونیسر آر- کے فالان گو + بهطری آف وی مرتباز -گرانش و ف ب روبیل کهندگر بیشر + انسا محکو بیشر با بری بینکا - بهطری آف دی روبهیلاز - بهلین -

#### محت نامه

| مبیح<br>مرداروں کے<br>دنا           | فلط                                   | b   | 9.   | 2                | فلط                        | p   | gs.       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|------------------|----------------------------|-----|-----------|
| ر دارول کے                          | مرداروں                               |     |      | چىن قايچ فال     | فليج <i>خا</i> ل           |     |           |
| دناً ر                              | r                                     |     |      | ×<br>الاوه       | ب.                         | •   | •         |
| نو <i>ل سنگ</i> ه                   | تول رائے                              | 1   | 100  |                  |                            | 10  | 4         |
| 11                                  | بر<br>ہینگر                           | ۲   | 1    | كالزانئ          |                            | 100 | ^         |
| ہیبٹنگز                             | ہنیگر:                                | ٣   | 10.  | اله تا           | 827                        | ۲٠  | ١,        |
| ر<br>من کے گئے                      | "                                     |     |      | بُرُّوخا ل       |                            | 9   | 44        |
|                                     |                                       |     |      | ×                | ك                          |     |           |
| مرسبوں نے                           | انفول نے                              | ٣   | 149  | مشربيت           | نزلعبت                     | 10  | ساسو      |
| ×                                   | ا پین<br>کیمسپهگری                    | 4   | 144  | ×                | انتهالي                    | 14  | 44        |
| مسپهگری کو                          | كىسپىگرى                              | ^   | ١٨٢  | نۈپ              | توب                        | ٤   | 00        |
| لا مي تعبيرا                        | موسسلی                                | Ü   | PIA  | نامشناس          | من ناسناس                  | 9   | ٤٠        |
| لایک کیرفرا<br>میرلیومِنع بیلی عبیت | 4                                     | ٨   | 11   | <b>ئاە</b> آباد  | ت د آباد                   | ۲   | 4         |
| ببليوملع بإي عبب                    | ببسليورضلع مدالول                     | 194 | 719  | طاقت             | ظاخنت                      | 10  | ۲٣        |
| سورما ون                            | سورہاں                                | ٥   | اسرم | كرك              | کرتے                       | 11  | ۸۳        |
| از                                  | ار                                    |     |      | گز:بن            | گرین                       | 14  | <b>A4</b> |
| ستوره                               | مسطورة                                | 9   | ۳.9  | 1 2 1            |                            |     |           |
| م<br>البيان<br>البيان               | ببت                                   | 9   | MIM  | با نفي مصه       | بھاکر<br>باقی<br>اور<br>دد | 111 | ^^        |
| ا شرفا نوازی                        | س <i>نرفا لوار</i>                    | ۳   | 444  | ×                | اور                        | 180 | 14        |
| مُرِّفِهُ مال                       | مرخ الحال                             | ۲۰  | 440  | 9                | 22                         | ۲   | 4.        |
| عال                                 | عاملان                                |     |      | نام<br>دریائےجنا | محدثام                     | 10  | 91        |
| مثق ثاء                             | منصفه                                 | ۲۱  | ٦٧٧  | دریائے جنا       | دربائے گنگ                 | 14  | 4 1       |
| "                                   | 11                                    | 4   | ۳۷μ  | ولايتي           | ولاننتي                    | 9   | 9~        |
|                                     | •                                     | ٠,  |      | نامونشان         | نام شنان                   | 100 | 94        |
|                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |      | 1                | Í                          |     |           |

ہماری اس کتاب کو ہمندوستان کے اُس برضا، خاداب اورزر خیر قطعہ زمین سیخل ہو جو کوہ ہمالہ کے دامن میں واقع ہے اورجس کے بڑے حصّہ کونہ صرف ہندوستان کے سب سے بڑسے دریا سے جو ہندوں کی نظر میں چتر بھی اجا آئے ہے اورجس کو اُسانی دریا کے نام سے پچا داجا ناہے۔ سیراب کر دیا ہے بلکہ رام گنگا اور دوسرے چھو سے چوسے دریا وُں نے بھی جو سیاد ن اس سرز میں جس لمر رہ ہے ہیں اس کی آب وہوا پر خوست گوار از ڈوالا ہے۔ ہی وہ خصوصیات مرز مین جنعوں نے آئے سے دوستوبرس پہلے افغانی قسمت آئر ما وُں کو اپنی طرف کھینچا اور اُنھول اس برخضنا اور خوشت ما قطعہ ملک کو اپنا گھر بنالیا اور وہ اُن کے صلی وطن روہ کی نبست سے کھیر

 آروہ افغانستان میں کومہنان کا ایک دسیج سلسلہ ہے جس کے شال میں کو ہن کا شغر۔ جنوبی بھگراور بلزچہنا ن مشرق میں کشم براور مغرب میں دربائے بلہند ہے جو قندھا رہے فریب بہتا ہے۔ حافظ الملک حافظ رحمت خال کے مورث غور وغ دنی سے منتقل ہو کراسی کومہ ستانی فطعہ میں آباد ہوگئے نہے اوراسی تسبدت سے روہ بلے کہلائے سب سے پہلے اس فؤم کے بڑے سس دور ارشاہ عالم خال مواود خال روہ سے بلکے اس فؤم کے بڑے سے دہ زار شاہ عالم خال ما کہ الملک کے والد کا ایک غلام داور خال روہ سے بلکے اور ایم اور ابنا ہوا تھا اور جب میں الدولہ کی جاگہ بیس ہنے کہ بدنی کا مرکز بنا ہوا تھا اور جب دفتیہ کے لئے تھے۔ دفعیہ کے لئے تھے۔

جب داوُدخاں کے شینے اور جانتین علی محدخاں نے راجر ہزند کوئیست دیر سے اور جانتین علی محدخاں نے راجر ہزند کوئیست دیر سے اور جسلوں کی کئیر آبادی ہوگئ جس میں زیا دہ ترعل محرخاں کی فوج کے سپاہی شامل نفے ۔اسی زمانہ سے اس حصّہ ملاس کا نام دوہیل کھنڈ ہوگیا اور علی محد خاں جو خو دروہیل ہند ہوسیا ہیں شاملے نے لیکن ہند ہوستان میں بالعوم اور کھی ہیں بالحصوص دوہیلوں کا وجو دعلی محدخاں سے بہت پہلے بایا جانا ہے برہ ہے ، عمیں بدلول و دی تھن ہندو برشکن ہواتو اُس سے اپنی سلطنت کی تقویت کی خوص سے افعان سان اور دوہ میں محلو برشکن ہواتو اُس سے اپنی سلطنت کی تقویت کی خوص سے افعان سان اور دوہ میں محلو برشکن ہواتو اُس سے اپنی سلطنت کی تقویت کی خوص سے افعان ہندوستان میں آبانہ وع

ه چیکست و برنگی کے دفت کھیتو مکا ایک نی دامیدتر سین بیما کا عدر دار بوگیا تفالیکن ایک تخت ملفنت پرزشگتے ہی لاک کردیا گیا اور شھیر توری کر منبصل سے کال ویا گیا اب برلوگ بر بل اور تفاحر پالدیں جو پہلے مراد آبا و کسے مفاہل تفا آباد ہوگئے شاملاً ویں رہ سلا تال کیا اور شاملاً ویں جو الدی کے سامند ام گھکا کا نارے ایک ناشر نور کرکے ہیں اس کا نام و تم کھیوں کے نام در داد مراد بخر کے نام رمواد آبا وی کھا میں من شاملاً کا در بااور شدندا، اور نامک زیرے مید لفت سے بھی سامر گڑھ کے ایک جھا میں میں اور اگھا۔ سے اس فرخ سیر نے جین فرخ سیر نے جین نظام الملک کو دکن کی موجہ داری سے فیل برطانہ ہوا اور اس ملا تدکو موجہ داری سے فیل برطانہ وارور اس ملا تدکو موجہ دراری سے فیل برطانہ وارور اس ملا تدکو موجہ داری سے فیل برطانہ وارور اس ملا تدکو موجہ داری سے فیل برطانہ وارور اس ملا تدکو موجہ داری سے فیل سے طاقہ وارور اس ملا تدکو موجہ داری سے فیل برطانہ و اور اس ملا تدکو موجہ داری سے فیل برطانہ و کا کہ موجہ داری سے فیل برطانہ و اور اس ملا تدکو موجہ داری سے فیل برطانہ و کارور کی سے فیل ہو کا کہ دیکھیا کہ موجہ داری سے فیل میں موجہ داری سے فیل سے طاقہ کا کہ دور داری سے فیل میں کا موجہ داری سے فیل میں کی موجہ داری سے فیل میں موجہ داری سے فیل میں موجہ داری سے فیل میا کہ موجہ داری سے فیل میا کہ دیکھی موجہ موجہ داری سے فیل میں موجہ داری سے فیل میا کہ دیا کہ موجہ داری سے فیل میں موجہ داری سے فیل میا فیل موجہ داری سے فیل میں موجہ داری سے فیل موجہ داری سے فیل میں موجہ داری سے فیل میں موجہ داری سے موجہ دور موجہ دور موجہ داری سے موجہ دور دور موجہ دور

بوصے ہندوسان کا کوئی شہراییا مرتفاجهاں وہ نظرنا آنے ہوں جب تک سلفن اجلول وہ کی اور شہرنا ہ سور سے خافران میں رہی افغانوں کی آبادی ہندوستان میں برابرتر فی کرئی رہی۔ دو کھیے ہیں داس کوہ کے زمینداروں کی نوکری کرتے تھے اور آن کی خام جنگیوں میں شرکیب ہوکہ کا رہائے نایاں انجام دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ افغانوں کے جرگے آئو آلہ بخیب آباد۔ فرخ آباد۔ میکور برقی ۔ اور بیلی جیب وغیرہ میں جمع ہوگئے۔ ان چھانوں کی دوبٹری جاتیں مناز تقیس۔ ایک جاعت بنگش چھانوں کی متی جو فرخ آباد کی طرف آباد ہوگ اور جنھوں سنے مناز تقیس۔ ایک جاعت بنگش چھانوں کی متی جو فرخ آباد کی طرف آباد ہوگ اور جنھوں سنے دوسری جاعت کھی ہوگئے۔ میں جمع موان تواب می مونواں اور اس تذکرہ کے ہیں و دوسری جاعت کھی ہوگئے۔ میں حکم ان تواب می محمدخاں اور اس تذکرہ کے ہیں و دوسری جاعت کھی ہوگئے۔ میں حکم ان تواب می محمدخاں اور اس تذکرہ کے ہیں و دوسری جاعت کھی ہوگئے۔ میں حکم ان تواب می محمدخاں اور اس تذکرہ کے ہیں و حافظ الملک حافظ رحمت خال ہو سے۔

### ر ، ر ، طاقط الملكث كاخلداك حاقط الملكث كاخلداك

مافظ الملک حافظ ارتب عبد الرخید کی اولاد میں تعے قیس اس خاندان کے سب سے بیلے بزرگ تھے جودین باطل کو چور کراسلام میں داخل ہوئے اور اُن کا اسلانام عبد الرخیب سے بیلے بزرگ تھے جودین باطل کو چور کراسلام میں داخل ہوئ اور اُن کا اسلانام عبد الرخیب عبد الرخیب میں افغال سنان سے دبید منورہ کا سفر کیا تھا۔ عبد الرخیب نے دیدار مصطفی کی خوص وشوق میں افغال نتان سے دبید منورہ کا سفر کیا تھا۔ عبد الرخیب کی ننادی سارہ بنت خالد ابن ولیدسے مربید جاکر موئ جن کے بطی سے ۔ شرقی بن مے رفوت تیں اونی میں اونی میں اونی میں اونی سام میں مطابق الله میں ہوئ ۔

اونی عبد الرخید کی و فات سام می مطابق الله می جن کے دوری و

نیس عبدالرسند کے براسے الٹر کے سرط مین کا بٹیا سرخون ہوا۔ جس کا اسساس نام شرف الدین تھا۔ اُس کالڑ کا۔ بھڑتھ تھا۔ بھڑتے کی اولاد میں معافظ الملک ہوئے اور ان کا خاندان بھڑتے کے نام سے منسوب ہی۔

بعط يج سيحافظ الملك مافظ رحمت فال كاسلسلاس طح ملنا بي بد

وحا فظرته عافال ابن شاہ عالم فال ابن محدد خال ابن شہاب الدین فال ابن و ولت خال - ابن برل خال ابن داؤ دخال - ابن بھرتی خال ، فیس عبدالرشیرسے ادر پرعا فظ صاحب کا سلساز کشب جو مخرق افغانی سے کی تحقیق میں درج ہے وہ کولف حیات افغانی کی تحقیق کے مطابق ومتال کھا ط ، نہیں ہے ۔ میکن محد عبدالت لام خال مکولف نسب افا خدنہ کی تحقیق کی بناپر پر طرور بھے ہے کہ جمہ الر

له خلاعته الاشاب معنده مافظ يمت خال ٢ هميات اغاني مُولف على مرجع يات خال ر

بني المرائيل منع.

### فیس عبدالرستبدی اولاد بهان اس وجرسے کملائی سے کران لوگوں کوسب سے پہلے

سك محدوبدالسلام فال ابنى كتاب نستب افاغذيس منتج اموى تفنقات نسب افاخذ المكرع وال كساعت تحقييل معافنا في نسب ابتدارٌ بومران كي سوار بأمالي اورجلا ولهن محكمنا مي كاللت بس ريا اورخود قوم ني نيا ما ريشتون دومفلوسيت كي نشاني عنى ، اختيار كونسب ك نام ومنى كيا- بعد ازان جب توى سلطنت ورس قام مي ترع بى سىب منحاك سے طابا وربرون اضالستان جب توم يميلي نوغي توموس سے ان كے نام كھے خوع کیے ایرانیوں سے افغان لین فغال کرنے والے ،اور بزروں نے چھان نام رکھا کر اوصف اس کے مستارہ كاب البشياني سورخ بنى اسرائيل كفيته ربيعه اوربعدازال اختاني سلطنتون مين زوال الااورملت واومين فالبيلطنت ہندیں تائم بھی تومغلیبنوئنا مری مورٹوں سے افتانی نسب کی تذلیل کرنی شروع کی۔ افغانی زبان کہشتر بَس تُعنيد فأن الماء ت شروع إدى اس وقت سي أملى نب اسرائيلي قوم في فركميا واور والآخرب المريي مور خمیدان میں آئے تو طلع نادیک بایا - مع وزم میں نوم مصسب سامان مرجوداور تا ریخی واقعات آبھے ہوئے بائے لاجم دوگر وہ ہو گئے ۔ ایک نے اسرائیلی نسب توار دیاد وسرے نے ردکیا بر مسی طرح گان بنس بوناكراسرائيل نسب كتامة ارتومت زائل سوستي بول يطيقت معدوم بوكسي بوي الصديحققو كميك البريم في بوئي بي نشانيال لمود وبين ومشنات كميكاني بين ورون لورخ كفية بيرير الوطائة كى مورتير الكيسى بير، اور زائدٌ مال كے يورتين مورخ وسيل جالاتنا ق زيع ان كے ۽ امرائيلي مسسل خ سے اخلات کرتے ہیں) برنسلیم رئے ہیں کہ افغان اور بیو دیوں کی شیامت ایک سی ہو۔ بدلعجب بہوکا بني امرائيل كوا نفانستان ئے ہوئے چنبیل سوبرس ہوئے اوران كى صور توں ميں اس وقت ك فرق نهيل كي وجراس کی یہ سے کر برجلا وطن ابتداسے بہاڑوں کے گوشوں میں سب سے الگ بڑے دسے اور نصیب وہ غرفوس من باه شا دى كرف سے كريزكيا۔ اوراين شارقومي اورنسب كو گران نه دوبا مصور تول محم طلاق سرت بعنی عادات واطوار افغان اور مبنی اسرائیا کے ایک سے نابت ہوئے ہیں۔ تو می مندسی اطاقی اور جاعتى مراسم افغانون ن بنى اسرائيل سي مفيد كلى سي قائم ركھے حالائكر حاروں طرف سينيخرو مول سي كركم الم أن تفي اوران سي معالمات رفي تفي مراك بران كامطلق ازرنهوا مورت سيرت مراسمرو فرول کی میرش سے بایا - زبان البنة میرش سے باک نر رہ کی - به قدر فی مجدوی می مرط سرح يندولستان س مخلف اقوام ك اجماع سع نئ ذبان أدو وبدا بوئ اسى طى مخلف اقوام كى مكوست الح سا الدن يرك في سي بينتوز وإلى بني بيتوزوان كالب والع بثلاث بي كرفارسي يسنسكرت أبيندى يتركى الفاطاس وم كى اصلى زبان كي الفاطنيس بين كيونكر المفظ من مبت انفريوكيا ورقوى زبا ن عرائي كي الفاط لخار الأوروكة بين ال المع الفظ من الفريس الواورو في زبان وعران كالخ ہے اس کے ناوط ہو گئے معدیتی تلفظ میں بہت کم تغیر اب - صورت رسرت - مراسم ربان سب بني اسرائيل بدف كابته دية بين ماريول سي أور توريت سي بني امرائيل كاخ

4

سلطان محمود غزونی نے بتان دھی جماز کالہنتی بان ، کے هب سے موسوم کی کیونکہ یہ بہوگف اپنی بہادری اور سرفرونٹی کے باعث اس کی فوج کی جان نے ۔ یہی نفظ دبت ن است انداد زمانہ سے باے فارسی و تائے ہندی مخلوط یہ بات تبدیل ہوکر پٹھان ہوگیا۔

مع کی طون کا فایا ناست شدند منابت ہوا ور تی اسرائیل کی جاعت کا افغالتان بیں آباد ہوناچھی اور پانچوی میں ماری کی جاعت کا افغالتان بیں آباد ہوناچھی اور پانچوی میں ماری کی بین اور ہو دی وسالہ تی ارائیل سے مفہد و بمن کے بیو وی افغانوں کو بین اسرائیل سے خوادی ہے۔ مفہد و بمن کے بیو وی افغانوں کو بیا اس اور بیو دی وسالہ تی ارائیل سے خوادی ہے جاموں توج کے بین افغانوں کو ہو وی توب کی بی جب اس قوم بین اسلام آبا اس وقت سروادان افغانی سے اس قوم بین اسلام آبا اس وقت سروادان افغانی سے مام بیل مناوی کی دورو ہے کہ اس اس توم بین اسلام آبال بیا دونان میں کے بیل شادی کی دورو ہے کہ اس منام کے بیا مناور پر دکھ گئے ہیں۔ گواہی دیتے ہیں کہ جرائی قوم کی شد مناور اس اس بی جو بیا ہیں ہونے مناور نے بیا کا فی ہے منعد دونانی بین اس بی جو بیس مناور اس بی بی بیا ہت میں اس بی جو بیس سے آبال بین مناور بی مناور بی اس بی جو بیس سی بی بیا ہت مناور بی مناور بی مناور بین اس بی جو بیس سی مناور بی اس بی جو بیس سی مناور بی مناور بی اس بی جو بیس سی مناور بی اس مناور بی بی مناور بی منا

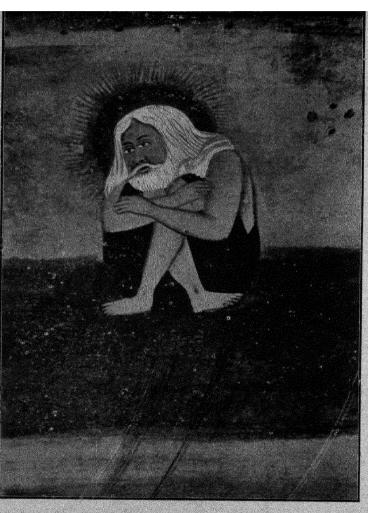

شمنے شہاب الدین المعروف بد کوٹا دایا (عالم موا قبد میں)

شاہ عالم خاں کا غلام دا زُدخاں ترکہ بیری کی تغییم کے وقت شاہ عالم خاں کے حصر میں ایک فلام وار دخاں نامی ملام اس کے حصر میں ایک خلام وار دخاں نامی آبا کیو بھر اپنے بیٹے کی صوح برورش کرکے خانہ داری اور زراعت کا حملہ کا م اس کے سپر دکر دیا جب وار دخاں جو ان ہو ا تواس نے ملک تھے ہیں اپنے ہم وطنوں کے کارنامے اوران کی دولت و خشمت کے اضافے شنے ۔ اور دکیا کہ خورجی ویاں جاکر دولت کمائے اور باہ وشمت کے ساتھ زندگی بسر کرے سے نشاہ عالم خال کو اختلاف تھا اس نے اس نے ایک روز لیکن چو بھر اس کے اس اراد سے شناہ عالم خال کو اختلاف تھا اس نے اس نے ایک روز راد اختیار کی اور بہا درسا ہ ابن اور نگ زیب کے عہدیں تھی ہیں وار دہوا۔

موسے جس قوم کا نسب گمنا می کی مالت بیس ریا ہوا و رجا سین قوم آباد ہو وہائے کو داوروشت اور دلا اور شہراور باختدے اور انکی زیان اور ان کے مراسم دعا دات اور شباہت یہ تپاویں کہ ہم بنی اسرائیل کی شانیاں ہم اور بنی اسرائیل کا بھی ایک قرقہ قبول کرے کہا خذبتی اسرائیل ہیں تو پیمللز اکو تبریت تھرم جانے ہیں اور کوئی طریقت فلک کرنے کا ان بنیوں ریتا "

ك ووند عال ك والديك كل يون و بارجال فالوكول وكر لوك ويرويس و أو دخال كوشا وهام خال كا خلام كلما سب-

تقورت و و میں بہت سے ایسے افغا و ل کو اپنے ہمراہ شا مل کرکے جو ہندو میں ان ہم آئے رہے تھے طافت ما صل کر لی۔ اس زا الے بیں اختالی نظام ملطنت مغلبہ کے باعث بڑے برزے تھے طافت ما صل کر لی۔ اس زا الے بیں اختالی نظام ملطنت مغلبہ کے باعث بڑے برزی بڑے ہیں اور زمینداروں میں ایک و و سرے کے ملاحث جنگ وجدال کی گرمازاری و میں بڑا تا مربد اکیا بیال ناک کر ہرایاب زمینداراس کو فع کی نشانی دو خصص مقاان لڑا ایکوں میں بڑا تا مربد اکیا بیال ناک کر ہرایاب زمینداراس کو فع کی نشانی ساتھ نزمیندار برگنہ برسے بر کر نا تھا۔ کھی عوصہ کے بعد داکو دخال چندا ورولائتی افغانوں کے ساتھ نزمیندار برگنہ برسے بر کر نہ چوملہ کے زمیندارس منا بلکر کے فتح بائی اس لڑا ای بیں اس سے موضع با نکولی کو بھی او ابھال کی میں اس سے برگنہ و محسلہ ایک فی اس کے باتھ لگا۔ واکو دفال سنے ایک خوصہ واب سنا تعربا نی اور اس کو باتھ لگا۔ واکو دفال سنے اس نی می موضا نام رکھا ۔ اور تعلیم و تربیت کے لیے معلاد دیب مقربہ کئے۔

شاه مالم خال کی شهاوت جنگرسال کے عرصہ میں داودخال کے وج کی خبروطن بین شہور میں تو میں میں میں اور خان اس کے پاس آگئے بہاں کاک کہ با نجسوا دمیوں کی جعبیت ہوگئی۔ اور مکان شادی خال۔ باکندہ خال۔ ووندے خال - سروارخال۔ اورصدرخال کمال زنگ وغیرہ نامورا فاعند روہ سے آگراس کے انہیں وندیم ہوگئے۔ شاہ مالم خال کو بھی جب اس

مله کل پیمت تله علی موال کے نسب کے تعلق مورض مربخت اخلاف ہوبض نے جاف کھا ہوا وربعن فیصیترہ خی کہ رامبوری مورخ مرفوی خوال کے نسب کے تعلق مورض مربخت اخلاف ہوبورٹ الله علی موافق کی انتهائی کوشش کی ہے لیکن اسی کناب کے انتهائی کوشش کی ہے لیکن اسی کناب کے طافق اور اس کے ایک انتهائی کوشش سے میادیا ہے ۔ ہماری رائے میں بھی میرسک کا بھت اور اس کے ایک کا تعلق اور اس کی اسی کے مورا وروز دوار خوال میں کی مسلم مورک کا است کی موال کا فعالی خوار کو تناب نافل کی سنا دی مسلم عرفوال کی لاکی کے مورا وروز دوار خوال میران کی مالی نسب کا بست کی موال کی ناب و سکو اسی کا دی مسلم عرفوال کی ناب کا موال کی دور کو مالی نسبی کا فیصلہ خود بود بروا تاہید (سکولات)

وافعه كي خرودي تو و مختين مالات كي لييم ندوستان كي اور واود خاب سي القات كي-داؤد خال سنے اُن کی وہی عزت کی جا ایک غلام کو آ قالی کرنی مبلست اور دو ہزار رو پید نذر مرکے ان کورخصت کیا۔ چندسال کے بعد شاہ عالم خاں د وبارہ ہند موسنان آئے کیؤ کر داود خا کے ترک وطن کے باعث ان کی زراعت وتجارت کا کا مخراب ہوگیا مقااور انکواسینے عوشُ عزلسن ہیں بسراوقات کے لئے روپیہ کی ضرورت تھی۔ داوُ دخاں نے **کھوصہ ک**ک شاه عالم خال کواپنے پاس رکھا۔ دوہزار روب سالاندان کے مصارف کے و اسطے مغرر كئے اور و عدہ كياكد رخم مذكوران كى خدمت بس سال بسال بنجا تارہے كا۔ شا دعا لم خال داؤ وخال سے رخصت موروطن کوروار ہوسئےجب دہلی پہنچے نوو ہاں سو داگروں کی کبایب جاعت سے اپنے گوروں کی مبرت کے معاوصر میں جو داؤ دخا س کے دمہ واجب الاوا منی نناه عالم خال کوفیدکر لیا اورکها کرحب کاس مفاراننبنی روسپدیز ا داکر مجا بهم نم کوندیں چیڑرنیگے۔ ففورے عصد مک شاہ مالم خاب سود اگروں سے باس تغیر ہے اوران کی اجاز ت سے اپنا تام ال ومسباب وہاں چور کر تہنا داو دخاں سے پاس داہیں آئے گھوڑوں کی تمہت کے متعلن اس ربهبت زجرو نوج کی اورطوعاً وکر ہا میمت مرکوروصول کرکے سو داگروں کے ہا بمجوادى بنناه مالمفال كول براس وافعه كاابسا كمرافز نفاكه انعوس ف اسى يربس نبيل كيابكه داورخال سئ بيمي كماكداس ملك بس ترب رسبف سع ملون فدا برظلم بوناسيا تجمكوا بنع ہمراہ وطن واپس لے جا ول گا۔ داودخال نے چو كدبيال دولت وثروت جال كرلى مقى اورسى طرح اب وطن كووالس جائے كے لئے تيار ند تفااس كئے منا مالمفا ل كى يه بايش شن كرمبت كبيده خاطر واخفير طوريران كي مان لين يرا ماده موكيا اورمارا ويدر يكو کچھرروں پیر کالالچ وے کر ان کے قتل رہنفر کر دیا اسی عرصہ میں بدابوں کے عا انے وقر زمانگش کی طرف سے مقر متھا اس کو وہاں سے زبینداروں سے مقابلہ کرنے کی غرض سے اپنے ہاس بكايا واودخال كافي جبيعت كصافة بدايول كوروانه بواسف وعالم فال كومي ابين بمراه

لبناگیا - اثنائے راہ میں جولوگ شاہ عالم خال کے خل کے وربے تھے ایک روز رات کے وقت مرقع باکران کی خواجاه بس گئی گئے اوران کے سروعیم سے فیداکر کے حال کی طرف بعال كُنُه شَاهُ عَلَمُ خَالَ مِنْ تَنِ سُنِهِ مِنْ كِي كِيالِيالِيكِ بِيْدِ قَدْمَ مِأْلِكُورُ وَلِ كَي مِسِيول مِنْ أَلِمُهِ كُر زین پرگریاسے اوران کاطائرروح تفس عفری سے بروا زکرگیا۔ مج کو داؤدخال سے سبت کچه نماکشی ناله و بکا کے بعدلاش و فن کروی۔ به در واکلیز وا قدعمد فرخ سربا د خاہ یں واض ہوا۔شاہ عالم خال کی فرربراوں سے پند فرلانگ کے فاصلہ ریشص ورکا ہسیدعب صاحب الزله کی مرکب پروافع ہے۔ حافظ رحت فعال نے اپنے دور مکومت میں فبر کوئیۃ کرا کر اس كي خلن ايك سجر تعريراني هني جواب تك بالتي يه ما فظ صاحب كي اولا وك اكثروك ا بنے بچوں کی رسم عفیضہ بیا ں اکر کرتے ہیں۔ شا و عالم خال کی شہادت کے بعد وارد خال کے ان كا مال واسباب در بلى كے سود اگروں مصطلب كيا ليكن النوں سے اس كے دينے سے ا محارکر د با اور فروخت کرے جو تمیت وصول ہوئی اس کی مبنڈی ان کے ورثا کے باس فغالشا کوروا مذکر دی۔ شاہ عالم فال کے قاتموں میں سے نین خف اسی چو بیس محفظ میں زمیندار<sup>وں</sup> كے الفرت ارب كئے اور ايك شخص مروص بوكر كمج ونوں زنده رباجس لنے اصل وا قعد

واود فال کاعرت آموزانجام شاه مالم فال کی شادت کو ایک سال نزگز رایخا که واود فال کاعرت آموزانجام شاه مالم فال کی شادت کو ایک سال نزگز رایخا که دوفال کاعرت الله فال ماله کام داد آباد سے روز و رکھے قریب را میرکولڑ ائی لڑ ناپڑ ک۔ داکووفال راجہ کی طرف مصمیدان بس آباد کی خرف الله دفال سے سازش کرکے مین مقابلہ کے وقت اس سے سے میدران بس آباد کی وقت اس سے

سله کل دعمت سله نواب عداله نیرفال روم برطیعی نے عوصہ بوا قبر کی مرمت کرا دی بھی لیکن خودرو ورفتوں نے سے پیرم ابجاسے شن کردیا ہو کاش خانمان حافظ الملک بیں سے کو ٹی صاحب توجیخ اکولیک وخیرا و روئرے کرادیتے نیزاگر کھی پہنا توصاحب فرارکے نام کا ایک کنتہ بھی نصب کرا دیتے ۔ سلے کئز الفاریخ ۔

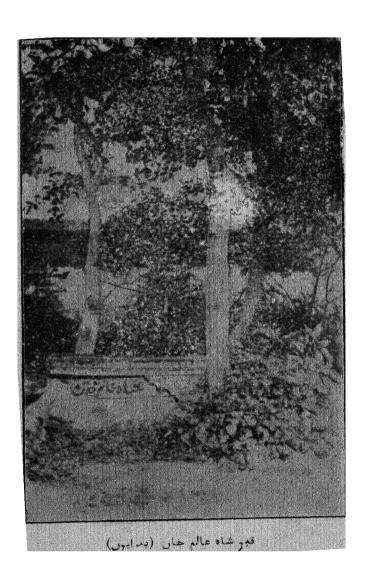

راحب کے نے کو کو کست دلادی ٹیکست خردہ فوج پہاڑ پرواپس ہوئ ٹوراج سے انتشام
لینے کاارادہ کہااورداو دفال کے پاس جا بنی جبیعت کے ساتھ داس کو ہیں بنیم تفا کہلا ہیجا
کھپٹر معتمد لوگوں کے ہمراہ بہاؤ پر کر ابنی تنواہ کا حساب کرئے۔ داو دفال ابنی تنواہ کی وعولیا بی
کی اسید پرراج کے کرسے فا فل ہوگی اور بہاڑ پر جلا گیا خروع سٹروع میں راجہ ذکور مہست
مرا بی سے بیش آیالیکن ایک دونموقع پاکراس کو قدیکر لیا۔ پہلے پروں کی کو نجیس کٹو ائیں جھر
گردن کی رکبر کھنچوا میں اور کا متمام کر کے اس کی لاش کو دفن کرادیا ہے

تو ہم شنب را بسرکے می بری اسٹری کم فرصت
گرفت سوختی ہر وا مز آکٹ بیاسے کے ا

علی محدوفاں داو د فعال کے مبائنشین فمخب ہوئے کے بعدر وہبیاد کی کل مجیت کوساقد لیکر جس کی قعداد چار با پنچو پہایہ و وسوار متی دامن کو ہسے روا مذہو کر نواب عظمت اللّٰہ فال ہاکم مراد آباد کی ضدمت میں ما صربو کئے اور و ہاں سے رخصیت و اجازت صاصب لے کر کے

عات مافظ دحمت خال

داُودخال کی جا مُرادپر متصوب ہو گئے -

چندسال کے بعد علی عمرضاں کے مقبوضہ دیبات عمرصالح خوا حرسرا کی جاگیریس آممئے اور اس نے علی حمر خار کو مقبر صنات ندکور کے واگذ اشت کرنے رجور کیا۔ علی محرفال مصالحت كى كوسنى بى ناكام بورم موراً جناك كے لئے تيار بوئے اور يكايك فوا حربر الريو منونا ين تمام پزیر نظا حلد کرویا اوراس کو مع ہمراہیوں کے قتل کرکے اس کے ال وستاع اور برگندیر فِهٰ کُرلیا۔ مَنَونا برِ فَجنہ وتصرف حاصل *کرکے علی حمر*خاں نے آفلہ کے زمیندارسے جنگ کی اور الولد رم بى فبصنه كرليات فوله كى فترس على عورخال كوبره ى طاقت ونروست حاصل مولكي-ذا بی شماٹ جا لئے اور اپنے ایک وکیل کو دہلی ہیجا وزیرالمالک قرالدین خاں سے میٹ نہ اتحا و پدا کرکے آفولہ دغیرہ کی سندِ حکومت حاصل کر کی۔ انہیں ایام میں افواج بادشاہی نے جانسٹھ میں سا دات بآرہد ریری مان کی علی محرفال کو بھی اس از ائی بین شریب ہونے کا حکم الدساد باربه مفتول ہوئے اور ان کا علا قرضخ ہوا اس مهم ہں علی معرضاں سنے بُرٹری کوشش وجالنا زی کا نبوت د باج*س کے صل*ہ ہیں وزیرالمالک کی *جانب سے* ان کو زر مالگذاری سالانہ می*رکسی قلو* کمی ۔خطاب نوا بی۔اور نوبت وعلم وعنہ ہ عنابت ہوئے۔ نیز ونیرالمالک کی خاص کا ك مورد بوئ اس اغ از ك بعد نواب على محرفال نے بعض مصالح كى بنابرين كا وكرا منده كياجائيكا حافظ الملك حافظ رحمت فالكوروه سع مندوستان آلا كى دعوت دى-

رس ، رت کو میں ورود حافظ الملاک فطری ورود

<sup>ئا وعا</sup>لم خال جب پہلی اربہندو شان سے واپس *وکر و*طن پہنچے تو الشد نقالی نے انکواہی اقبالمند فرز نرعطاكيا تفاجن كانا مرومت طال ركه أكبا اورج بعد كوما فظ الملك كي ام سيونه ورجوت. تاريخ ولادت متنذار بخول مين من المعادم كورم وه اين والدكى شهاوت كے وقت مارسال كے تف اس ونت سے ہندوشان آنے تک کے مالات موف اس قدر علم ہوسکے ہیں کواپنی زندگی کے ابتدائی دور بس بالعرم موضع تورشهامت بورمين ميرب جب بالنج رس موك نوسم المند بوى - باراه رس كى عرس مفظ قرآن مجدو غير سے فراغت باني اور قور سے ہىء صرب درس كتب طرور بدا ورفقه پرعبور كلي عال كركبا جب جوان موسئ تواول اول كورول كى خربد وفرونن كالداد بسيرو شرفا كالضوص ميشه سمحاجلا تفاسوداگروں کے ہمارہ بیشاں کو روانہ دئے وہاں سے بند کھوڑے فریکروطن کو والبرائے اب وطن مين عافظ صاحب دا تي علم وفضل عده ما دات ونصائل اورنبراس سبب ست كمروه شاب الدبن المعرون برمث اوكولما بأجبية قابل احرام بزرك كي اولاد تفيرسي قدرومزات كي نگاه سے دیکھے جاتے تھے اپنی قوم ہی ہرو لفرز یا انزاور بارسوخ تھے۔ ان کی ہی ہرد لفرزی اور انزو رموخ ان کے مندوشان آنے کا باعث ہواجس کی تفییل تاریخ رقب کے فالمیں اس طح فرکورہے کہ معجب فاب المحفضل مجانسط كصبيرول كى لاالئ سيدوالين عن أواخول في بدويكه أكد أخر ويسلي ليسر نتى بۇنىكىمىب سىمىرى اھائتىين دىرىغى كرتى بىن الىيىنىشىرون سىسىودەكىيا نويردائى فرا بإنى ليما فطوتمت فال ابن شاه عالم فال كوروه سن بلالينا جابت الكي فوا برداري سے روهيك كمي مرنبهيرينك - نواب على مرخال كينتوا ترخط بيجكرما فطصاحب كوبلايا....؟ ما فظامهاً حب ننها منبس استُ بلكه شيخ كبيرا ورُكل شيرِنال وعيزه بطيسے مضوص دوست ومال ننارهی ان کے ساتھ اسٹے جب مافظ صاحب آ نولہ پنچے نو نواب ملی محد خا ں سے

سك مولف نواب نيازا حدفال موش مطبوع ملاكثاء

وداودفال نے اپ کے والدت ، مالم فال کو قنل کرا دیا ہے ہیں ہر چندکہ اُس کا ملبی بٹیا نہیں ہون کہ اس کے معلی بیٹیا نہیں ہوں تا ہم جو بکداس نے محکو بیٹے کی طبع پر ورشس کیا ہے اوریں بنا اس کے مال وجا کدا در پر شعرف ہوں اندا چا ہتا ہوں کہ اس کو قیامت کے دن اس فول شنیع کے مواضدہ سے مسبکد ویش کروں ہیں آ ہے ہے در خواست ہے کہ ان بین کامول میں سے کسی ایک کو اختیار فرا بئے ۔ اول اگر تعمامی لینا منظور ہو تو بط بین کامول میں سے کسی ایک کو اختیار فرا بئے ۔ اول اگر تعمامی لینا منظور ہو تو بط

دوم ار فونهالینا منظورہے توچدر فرار دو پیر کی یر فیلیاں ما فرخور سندین فول کر بیجے۔ منتق م- باس کا فون معاف کر دہمئے ؟ لـان

ما فطصاحب سے فرایاکہ۔

مد تماری داودخان سے کوئی نسبت اور قرابت نیں ہے امدا قصاص کیونکرمائے۔ ہوسکتا ہے نوبہالین صاحبان عالی ہمت ادر مالی فطرت کے نزدیا۔ بے وقعت

ك فمستان يمت -

ب اورفان شهادت نشان كي نون كامراخدة تم سے لبنا شرقا وع فاكس طرح جائز شين اگرمة انو مين شين كرناجب جھكو مين انو مين انو مين اورك وہ جيا ان كي ساتھ تم سے طاقات منيس كرناجب جھكو خين ہوكہ اور تم اس كنا و منيل مير شنيع سے سراا ورمتر اجو تب ميں ولايت سے مندور سنان آيا ہوں اور تم سے طاقات كي ہے - اگر تضار ااطمينان خاطراس طرح منصور ہوتو بنجر كسى خوض و منقصود كي مصفح سبنة نشدا ورتھا دى إس خاطر خون كو معا ف كرنا ہوں يا

ما فط صاحب کی اس شریفیا مرفعتگوا ورا دلوالعز ماین طرز عل سے نو اب علی محد خال م سرورومخطوط موسئ اوران كى عزنت وتوقر على سعمى زباده كرك لك كرع عصدك بعدما فظ صاحب نے وطن کو واپسی کی امازت جا ہی نواب علی محد خارجن کوما فظ مساحب کی مفارقت اب سی طرح گوار اند تنی بر لطا کفت الجیل مالنتے رہے۔ لیکن جب ان کا اصرار بست زباده موا نومجوراً جلدوايس آف كاعدويمان ليكرروا مكى كي المازت عطاكى فظ صاحب تقريراً تين سال ك منامك بعدنواب على محدخال كى مها ندارى اورعده اخلاق كاتُ اب دل يك كر تورشهاست بوركو والس مك اوروباس حاراب جا داد بهال كمك وي فال ابن شهزاد خار کی ببلی کے ساتھ نکاح کیااوراپنا وقت مشاغل ملی اور سیرونفر کے بیس کمزار سے گے۔جب نواب علی مورفال کے متوار خطوط ان کے پاس بنجے تواپنے و عدہ کے مطابق دوارہ ہند وستان روانہ ہوکر آنولہ میں وارد ہوئے۔ اس وتبہلی محدخال سے ان کی پہلے سے میں رباده د بونی و خاطرداری کی اور کها که وطن کی دوسرے خوا نین کی طرح آپ جی این متعلقین کو مندوستان بلاليج أوربيا تنفل قيام اختيار يكح . ما فظ ما حب ع جواب دياكه -مجند نشبت سيم كاكسى كى توكرى نبيس كى مامدالىنى بديال ابنى توم كماده كيس بايى بي لنداان باتول بريمي مجور مركبا جائ اورجار سالفرايا ہى سؤک کیا جائے جیسا کہ اب ہورہ ہے تو ہم آپ کے عکم کی فعیل کرسکتے ہیں <sup>ہی</sup>

على حمد خال نے جونہایت و وراندلیش اور مردیم شناس منے فرمایا کہ -« جس طرح آپ کا زارج ہوا ہے ہمارے پاس قیام بیجے ۔ ہم کو آپ کی مفارقت کسی اس

اس گفتگو کے بعد حافظ صاحب نے اپنے متعلقین کو وطن سے بلالیا اور آفولیس قیام پزیر ہوگئے علی عمد خان کی وجہ کفالت اس طریقیہ پر مقرکی کہ اپنے تام مغیوضہ وہات بس سے باڑہ کا وُں بطور جاگیران کو دبیائے ۔ اور آئندہ کے واسطے یہ فاعدہ مقرکیا کہ جنب برگنہ یا تعلقہ فتح ہوگا اُس میں سے ڈوگا وُں ان کی جاگیریس اضا فرہو نے رمبی گے ۔ جنا پنج علی محد خان کی زندگی بھر پیر طریقہ جاری رہا اور بہت سے برگنے دبھات اور تعلقہ جات حافظ

صاحب کی جاگیریں آگئے جن کی آمدنی سے وہ اپنے اخواجات جلائے تھے۔

مافظ رحمت خال کا نواب علی محد خال کی رفاقت بین سقل قیام روہ بلول کے

خاندار ستقبل کا پیش خبرہ تفاان کی موجودگی نے اس ہما درقوم پس زندگی کی ایک نئی وج

پریاکر دی ۔ عافظ صاحب بلند حوصلہ ۔ عالی خوف اور انتہا درجہ کے دلبر ہونے کے ملاوہ

برے مرتب ہی تھے اس لئے توڑے ہی عصد ہیں انتظام حکومت اور فوجی تنظیم ہیں ان کی

من مربیسے چارچا ندلگ گئے اور نوشحالی و فارخ البالی فدم چوسے لگی نینجہ بیواکہ صفائی میں

من نواب علی محد خال اور مافظ رحمت خال کی سرداری و قیادت ہیں روہ بیلول کی قوب

ہمت دیادہ ہوگئی۔ اور انعوں نے پرگندر چھامنعلی تصبیل ہمیں ۔ اور بر بلی کے قرب

اس کی حوالی کے برگنوں پر قبضہ کر لیا ۔ علا وہ اذیں اور بھی بہت سے جاگرواروں سکے

ملا نے چھیں جیبین کر اپنے مقبوضا سے ہیں خیال کرلئے۔

ملا نے چھیں جیبین کر اپنے مقبوضا سے ہیں خیال کرلئے۔

رمم) رومبلول حکوت ملی سے نصام رامبھ زندن سے نبگ

روبیلوں کی ان دست ورازبوں کی شکایت جاگر داران کھیرلئے قرالدین خا اس کئے دریرا عظر دہلی کے پاس بہنیا ئی۔ وزیرالمالک نواب علی عمر خال کے ہمدر د تھے اس کئے اہنوں سے ان شکا بات سے چئی ہوئی کرنی چاہی لیکن اس سے پھرکام نہ جلا کیو کھیا گیزارو اور عالم دل کی متواز شکا بات میرشاہ با دشاہ کاس بنج گئیں اور سام ہا جاء میں راحب ہر نندن کھتری نواب صاحب کی نادیب اور مجھ برک انتظام کے لئے مقر کیا گیا۔ راجہ ہر نندن بزار فرج اور بڑے سازوسا مال کے ساتھ براہ نبھل مراد آباد میں واخل ہوا۔ یہ خر بایکر اول نور اور بالی محمد خال نے بہت پھر صلح جوئی کی لیکن اس کوشش میں ناکامی ہوئی تو لوائی کے واسطے متعد ہوگئے۔ بیس ہزار بیا دہ وسوار کی جیعت کے ساتھ آفولہ سے کو چ کیا اور دریائے ارل کے کنارے دونوں نوجوں کا منفا بلہ ہوا۔ فرج کے ہراول میں عافظ وحمت خال دریائے ارل کے کنارے دونوں نوجوں کا منفا بلہ ہوا۔ فرج کے ہراول میں عاضل دور میسرہ پر پائندہ خال سے دور نواب صاحب دور سے سردارال فرج کے ساتھ قلب لئکر ہیں مقیم ہوئے۔

را ای بین حافظ الملک کی دلیری جنگ نثروع ہوئ نوحافظ رحمت خال اپنے چار ہزار مروان دلیرکے ساتھ خالف کے دلیر کا مروان دلیرکے ساتھ خالف کے فلب نشکر ہیں گئٹس گئے۔ بہت سے لوگوں کو مقتول دعجود می کرکے را جدکے ویرسے اس بینج گئے اور اس کے باقتی کو گھے لیا۔ اس جملہ کور دکنے کے لئے را جرین ہی فدم بڑھا تھا کہ سینہ پر بابن کی حرب کھا کہ داراگیا۔ فقوری دیر کے بعد اس کا بیٹا مون قال چوسن وجال میں شہرہ آفاق تھا قتل ہوا براسے براسے سرداروں کے ارب جانے اس مرادا وال کے ارب جانے اس مرادا بادگان بیٹیر

کے بعدر احبہ کی نمام فوج بھاگ گئی۔ نواب علی محرفال نے داجہ ہرنندن کے غیمہ میں نزول اجلال واكر فتح كافكراندا واكيا-اس لاائي بساس فدرمال ومسباب بانف لكأكماس الرين وشُوكت كے نمام سامان مهيا ہو گئے . اس فتح كے بعد نواب على محدِفال نے شاہ آباد۔ مراد آبا دسنبعل اوربرگثات توابع بربلی کو اپنے عال روانہ کئے ۔ او ران مفامات کو اپنے قبضہ وقعرف میں نے لبا - راہر مزندن کی لڑا ہی کے بعدسے روہ ببلوں کے نمام نفروضات کا مجو<sup>عی</sup> نام ممير كى بجائية روبيل كمندر بوكر اور كور عصد ك بعدوز براعظم فرالدبن فأل كى كوشش سے روہ بل کھٹاری گورزی کا حکم بھی بادشاہ دہل سے نواب علی محرر خال سے نام رہاری کر دبا۔ حافظ الملك كوبېلى بعبيت كى حاكير لمنا اس جانب سے اطبينان كلى موجائے اور اربى وغيره کے نظم ونسن سے فارغ ہوئے کے بعد نواب علی حمد خاں نے پائندہ خاں کو کا فی فرج کے سا فذولیس پن بنجارے کو پیلی بھیب اوراس کے پرگنات سے تکالنے کے واسطے روا مذکیا۔ دبس مین مغلوب بدوا وربیلی بھیت کا کل علا فدائس بها دری کے صلہ ہیں جوا ک سے راہم برنندن کی دوائی میں ظاہر ہوئ منی حافظ رحمت فال کومرحمت کیا گیا۔

1

## ر ۵) حافظاللاکے ہاشسے کمابوں کی ستے

وافعد برندن کے بدیر میں کہاء میں نواب علی محد خاں نے راحبہ کما بوں سے داوُدخال کے قل کا انتقام لینے کا ارا دو کہا اور ما خط صاحب سے اس مہم کی سرکرد گی کرنے کی خوال كيجس كى بناير مأفظ صاحب بهت جلدا بك معفول فوج ترنيب ديكره عده وساله داروں مثل دو ندے خال برم ماں . پائندہ خاں . سنجنی سردار خال اور خطاف خال نساما د غیرہ روانہ ہوگئے ۔ اول رو در پورٹنچ اور وہاں راجہ کے لوگوں کوشکست دیکر مراکھیے كافلعه ليا ووربوري اپنے تعانے قائم كركے وہاں سے بغيرسى روك لوك كے دامان کوہ میں بینج گئے کلیان چندرا جر کمایوں نے اس خبر کوسنتے ہی چیدہ جیدہ سیاہ کومملہ اُ ورفوج کوروکنے کے واسطے وشوارگذار در ول میں تنعین کیا افغان لوگ جو كوم الذائ من منان في اس روك أوك كوكم خال من مذلائ اور ابن جانباز سرداروں کی نبا دے میں دامن کوہ میں گھڑروں کوچھوڑ کر با بیا دہ بھا ڈرپٹر ہوگئے -را م کی وَج نے روہبایوں پرکئی بار بورش کی لیکن وہ نہایت جونش وخروش سے آگے ہی البہ ھتے كئ نينجديه بواكد منيم كي فوج كوب إبور بعاكنا يرااور شعانول في بمركم المورث كامحاصره كرليا دراجرا نفانون كى دريرى وتحكريبت بدحواس بوا- اوررات كوقت كد حوال كى طرف را ه فرار اختیار کی علی الصباح مافظ صاحب کوجب اس امر کی اطلاع ملی نوالمور ه ہیں مع فوج کے داخل ہو گئے۔

الموره پرفیضه ما فظ صاحب سے راج کے علی بین فیام فرا بااور اپنی ضراد اور سے کی ورشی بین نازشکر انداد اکی - اس لا ای بین سال اول کو الموره بین فاتخار حیث سے سب بیلی مرتب ما فظ رحمت خال ہی لائے ورند ابتدائے خور اسلام سے اس وفت

كب مندوستان كيكسي إدشاه اسلام كاوبال قبصه ننيس بوانفا-

مافظ ماحب نے ایک قاصد کو تھذبات اور است با انجیسد کے ساتھ فع کی توش فیری مسئنا نے کے لئے نواب علی محد خال کی خدمت میں روانہ کیا نواب صاحب اس مرورہ جا نفر اکو میں کر نہا بہت سرور ہوئے اور بعد برسات خود بھی الموٹرہ کی طوف روانہ ہوئے الموٹرہ میں نزول اجلال فرائے کے بعد حافظ وحمت فال اور ان کے ہمراہی رسالداروں کی کی گذاری برخیس و تو بین کی اور علی قرر مراتب فلعدت وانعام عطافو با بار راجہ کلیان چند نے گھوال سے کچھ فیرج فراہم کرے افغانوں سے دوبارہ مقابلہ کر ناچا ہا لیکن اس کی فرج بہت جلا مطالگ گئی۔

را مری گرسے خراج وصول کرنا اس کے بعد حافظ صاحب سری گری طرف متوجہ ہوئے سری گرکے راجر سرجور کھونے کو خرج کی نواب بھائی کوان کی خدمت میں روار گرکے سلح کی درخواست کی ج منظور ہوئی اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار رو پہ بطور خراج وصول کرکے نواب صاحب کے پاس الموڑہ میں واپس آگئے۔ چار خدینے کے بعد حافظ وحمت خال می نواب علی محرفاں آب و ہواکی ناسازی کی وجہ سے الموڑہ کو را حرکل بان چند کے ایکٹر تہ مار کے سروکر کے دارا کھ کوست آئولہ میں فتح و نفرت کے ننا دیا نے بجائے ہوئے دافل ہوئے۔ نواب بورسے تنص تو داؤد خال کی قربر بھی اس نواب علی محرفاں بہاڑ سے جب واپس ہور سے تنص تو داؤد خال کی قبر بر بھی آئے اور فالح تر بھی الرب علی محرفاں بہاڑ سے جب واپس ہور سے تنص تو داؤد خال کی قبر بر بھی آئے اور فالح تر بھی کو دائے دارا کھی تین بار با واز بلند کھاکہ

و میں نے راج سے تھارے خون کا بدار اے لباا وراس سے ملک کواپنے مقبوضات میں شامل کر لبا یہ ورشاه با دنناه کاربول کھٹی برجمائہ نواب علی خیال کی ظرند اور حافظ الملک کی اجری اور مرتبہ

فع کمایوں کے ایک ہی سال بعد محدشاہ بادشاہ دہلی ابوالمنصور خال صفد رہنگ کے اغوا سف غيرومبل كمثرك لئے روانہ ہوئے ۔صفدرجنگ نواب سعادت فال رما اللك با بی ربابست او ده کے بھابنے اور دا ما دینھے اور اس وفت او دھ کے والی تھے ۔ او دھ يس راحد نول رائے كوابنا نائب بناكر خور ولى مين مقيم رہنے تھے - اعما والدوله قرالدين خال وزيراعظم كفلاف ابراني امراء دربارك سرغنه تصاوران كوبا دشاه كمزاج بسبب رسوخ ماصل تفا۔ صفدر جنگ کور وہبلوں سے کاوش کی وجہ پیمنی کہ وہ اودھ کے حدود رروبهل كهنديس ابك طاقت ورحكومت كاتبا م خالت سے فالى مذیحتے تھے اور ان كو يه خوف تفاكدمبا داروسيلي زور بكواكراوده كوبعي فتح كرليس لمذاان كى زغيب سي الملايل بس ما وشاه نے روبیل کھنڈر برحار کر دبا - قرالدین خال وزبرعظم نے روسیاوں سے سرسے اس معیبت کو النے کی مبت کومشش کی لیکن کامیا بی مذہو کی اور مادمت او سنے نو و به نفس نفیس مع نمام ارکان دولت اورا کاب لاکه پیا ده وسوار کے لئے ساخرو بیل کھنٹر كى طوف كوچ كبا- روسيلے ابھى اشنے بوك كركامقابلد فدكرسكنے تقے اس كيے شاہى فوج كى مرة مدت مطلع بوكر فلعد بن راه هروف بوسف نگريس جو انوايس بانخ كوس ك فاصلير وسط حِبْكُل مِن واقع تفاينا ه گزين ہوگئے -

نواب ملی مورخال کی نظرمندی کیکن ویاں بھی وہ زیادہ عرصہ کک اس میں ہزرہ کے اور بن گڑا ہد کا میں میں ہزرہ کے اور بن گڑا ہد کا میں میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا کی کا میں کی کا دور کا میں کا میں کی کا میں کا

کے بعد نواب علی محدخال اپنے آپ کوئ اپنے دوبرط سے لڑکوں عبد النّدخال وفیض النّدخا ل کے بادشا ہ کے حوالے کرنے پرنجور ہوئے جن کوبادشاہ وزیراعظم فرالدین خال کی نظر بندی آپ ہمراہ رکاب نے کر دہلی کو واپس ہوگئے ۔

جب کا بادشاہ کا روہ کی کھٹر میں فیامر ہا حافظ رحمت فال نواب علی محد فال کے حرفال کے مشرک میں مال رہے جس روز شاہی سنکرنے دیلی کو چ کیا نو نواب صاحب سے کھمشورہ کرکے میلئے وہ ہوگئے اور ان کے تمام اہل وعیال اور مال وسلط کو اپنی خافست میں نے کرفا در مجمع فیات خواجت خال فلزئی کے پاس بنچائے کئے ۔
فیجاعت خال فلزئی کے پاس بنچائے کئے ۔

ك تادر كغ ملهايشين بعان فلداورشابي عمادات كي أراجك موجورين

اجائات دہلی پنج گئے۔ اور فلک مطفے کے سائے اپنی فرج کی صغیس آر است کرکے نواب علی محد مال کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اس وفت الفاق سے دارالسلطنت فرج سے خالی تھا۔ اس کے محد شاہ سر بجز اس سے جارہ نہ رہاکہ طالبہ بوراکریں۔ وعدہ رہائی کئے ابغا ہونے ناک حافظ صاحب نے چار باغ میں اپنے ڈویرے کو الدکے۔

نواب علی محرخاں نے جب بہ خبرشنی کہ حافظ صاحب بڑی شان و شوکت او تجعیب کے ساتھ آئے ہیں بہت خوشی کا اظهار کیا اور اپنے متعلقہ امور کی انجام دیمی کی خوص سے انگو وزیرا عظم فرالدین خال کی خدمت ہی جیجا -

ما فظ الملک کے ندبر سے نواب کے دونوں کا ما فظ صاحب وزیر اعظم کی خدمت میں دو ملا اللہ کے ندبر سے نواب کے دونوں کا ما فظ صاحب وزیر اعظم کی خدمت میں دو ملی موجود اس کی حرفاں کی دیا گئے۔ نواب علی عمد خال بادستاہ کے حضور میں طلب کیے گئے اونوصب و خطاب وغیرہ بحل کئے جانے کے بعد سرمند کی صوبہ داری برسر فراز کئے گئے کی کی جاراللہ خال و فیض اللہ فال این کے لوگوں کو بطور برغال روک لیا گیا۔ بادستاہ سے نواب صاحب و فیض اللہ فال اوران کے ہمراہ آئی ہوئی تمام فوج کو بھی جائے کی احباز سے دیری اور دونوں سردار کمال ترک واحتشاہ سرمندیں داخل ہوگئے۔

ریے) ئ*رین محافظ*الملک کی جان یا زبان

اس زمانه بس مربند کا صوبه بند انتها سرکش نفا اور و پال جائ قوم کے رئیسول نے اپنی سینه زوری کا ایسا سکہ بھاد یا نفا کہ کوئی امبراد صرفان کی حراکت ندکر تا تھا ۔ لیکن روم بیار سنے و بال مباکر ایسے ایسے کار بائے نما بال انجام دسے کرستم واسفند بار کا نام از سرنو زند کار ویا۔

والی رائے ہورسے بنگ فراب علی محدفاں سے سربند کی عنان مکومت اپنے ہاتھ ہیں الیتے ہی بھا آتا می والئے رائے ہور ہے ہور ہو ہو ہوند ہیں سے زبادہ برکن تفا۔ بذات فور چڑھائی کرنا جاہی لدیکن حافظ رحمت خال سے ان کواس ارا و سے سے بازر کھا۔ اور اس مجم کی سرانجام دہی اپنے ذمتہ سے لی اور پڑوخاں اور دوند سے خال سے رسالوں کوسا تھ لے کر من میں تین چار ہزار بیا دہ وسوار تھے رائے پورکے قریب جاب نے۔ بہآرا مل مجی وسرئارہ ہا ہے ہے کہ کا مادہ ہوگیا۔ حافظ صاحب سے ابنی فوج کے جارتھے کی جمعیت کے ساتھ منفا بلہ کے لئے کا مادہ ہوگیا۔ حافظ صاحب سے ابنی فوج کے جارتھے کے کرائے تین صقول کو حکم دید با کہ خش سے حکمہ کر دیں اور ایک صدفاص اپنے ساتھ کے کررائے پورکے برا ور بہ حکم دید با کہ جن فی تو سے کررائے پورکے براے در وازے کی طرف حلے کرا اور یہ حکم دید با کہ جن فی تو این سے معلم میں کی طرف بھینکا جائے سرب طرف سے کیا ہی جائے ایک بان اسمان کی طرف بھینکا جائے سرب طرف سے کیا ہی کے دیا جائے ابنی ابن اسمان کی طرف بھینکا جائے سرب طرف سے کیا ہی جائے دیا جائے ابنی ابن اسمان کی طرف بھینکا جائے سرب طرف سے کیا ہی حکم کرویا جائے۔ جس وقت قرائن سے معلم میواکہ فوج کے تمام دستے ابنی ابنی ابن کی طرف جسے کام دستے ابنی ابنی ابن کی طرف بھینکا جائے کرویا جائے جس وقت قرائن سے معلم میواکہ فوج کے تمام دستے ابنی ابنی ابن کی طرف بھینکا جائے کرویا جائے جس وقت قرائن سے معلم میواکہ فوج کے تمام دستے ابنی ابنی ابن کی طرف بھینکا جائے کیا می کرویا جائے گیں کیا گرویا جائے کے جس وقت قرائن سے معلم میواکہ فوج کے تمام دستے ابنی ابنی ابن کی طرف کے تمام دستے ابنی ابنی ابن کیا گرویا جائے کی ابن کی کرویا جائے کرویا جائے کے جس وقت قرائن سے معلم میواکم ہواکہ فوج کے تمام دستے ابنی ابن کیا کرویا جائے کیا گرویا جائے کیا گرویا جائے کیا کہ کرویا جائے کیا گرویا جائے کیا گرویا جائے کیا کرویا جائے کرویا جائے کرویا جائے کیا گرویا جائے کر کرائے کیا گرویا جائے کر کرائے کیا گرویا جائے کرائے ک

له نواب ملی محدفاں کورسند کی صور داری دینے بادشا ہی کے سیطیت بھی کر گررکٹوں کے باعثرے روہ بای کی جمیت پینٹان ہوگی تو دقیل کھٹر کی فنٹ ہیٹی کے لئے دور ہوجا بنگی اور گرافعول نے سرندیوں کو مطیع و منتقاو بنا لیا توسر مزد کا و فرفہ بنا رہے گااور روہ بایس سے کسی سناسب موقع برشر ک لیا جائیگا۔ ربح می فوش نو دکر برا مربر کی کر خمد و کا راس (مولف)

مزل مقصود بربینج گئے توفاص مافظ صاحب کے مائخت وستہ فوج بس سے ایک بان آسان کی طرف کھیں گیا اور بہارا مل کی فرج کے مافظ صاحب کے مائخت وستہ فوج بس سے ایک بان آسان کی طرف کھیں گیا اور جس اور دا دفوج کے جار وال گروں نے مائے اس وقت بہارا مل کا فوج کے معنیت مقابلہ کی کچھ بروا و مذکر کے افغان قصیب بیں داخل ہوگئے اُس وقت بہارا مل کا قوار ہی کہ خلات دروان کے مافظ فور ہوگیا ایک کی شادت سے بہتی مذکر ہے گئے ہوں کے ساتھ قلعہ بی مصور بوگیا ایکن افغانوں نے مصور بین کو درواز کہ قلعہ کے بندکر نے کی ہلت نددی قلعہ کے اندر گھس بڑے اور اس برفیض کر لیا ۔

اور اس برفیض کر لیا ۔

اس نتے کے بعد مافظ صاحب نے بہارا ل کی جاگیراس کے ایک غرز کے سپردکر دی اور کبٹرے ال خنیرے نواب صاحب کے پاس بیجدیا۔

تفریجوت پورکی فق بندرہ دن کے بعد نواب مماحب کے حکم سے حافظ صاحب قصبہ بوت پورکی نقیر کوروار ہوئے وہاں کا زمیندار کا آپی مل تفاء مکا آپی مل اپنے ہزار ہا سافیوں کے مارے جائے کے بعد مع عیال واطفال اسیر ہوا۔ اور اس نے بینے مرار رو پید دے کرد ہائی حاصل کی اور اپنی جاگیز کال کرالی۔ اس جنگ سے جی حافظ صاحب فارغ ہوئے تو نواب صاحب نے ان کی کمک کے واسطے مزید فوج رواز کی۔

کوٹ وجگراؤں کی نیخر دائے کلہا رئیس کوٹ وجگراؤں پر حلہ کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔ کوٹ کا را حیہ کنرت اموال وافواج کے باعث ان اطافت کے زبینداروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس لئے اُس نے فران اطاعت کوفیول مذکبا اور آما درہ جنگ ہوگیا۔ افغا نوں سئے دروز ناک کوٹ کامحا صرہ کیا اور ان سے فتر فسم کی ولیر بابی فلام ہو بین ۔ تیسرے دوز ما فظار حمیت خال خوصوار ہو کر فلعہ کے ونیج جا کھوٹ ہوئے اور افغانوں کو حکم و باکہ شرحیا لگا کر فلعہ پر چر ھرجائیں۔ افغانوں سے اس حکم پرعل کیا۔ نیتجہ یہ ہواکہ مصورین سے المان

\*

هوا كفطرر رُوها والله دُواره تسلط

ناب قلی موفال اور مافظ رحمت فال کواسی دهنگ پرسر بندی واد خواحت دبتے ہوئے کئی سال گذر گئے بہاں کاس کہ وہ وقت آگیا جبکی سے باء بس احز ناہ درانی سے بہندوستان برح وائی محر شاہ وارن کے ادکان دولت کو فواب علی موفال اور مان کے ادکان دولت کو فواب علی موفال اور مافظ رحمت فال کی طوف سے یہ اندیشہ ہواکہ بہا دا بسبب ہم قومی یہ وگ احمد شاہ درائی سے سوافقت بیدا کریس اس لئے یہ رائے قرار پائی کہ نواب علی محرفال کو دوبارہ مکومت روبیل کھٹی رپر فواز کردیا جائے تاکہ وہ سر بہند کو بوسر حدافغانستان سے قریب موسی کے ٹیکر روبیل کھٹی فواب ماحب سے باس نہ بنچا ففاکہ احرشاہ صاحب سے نام بافذکہ کہا۔ بہنوز بہ فوان نواب ماحب سے باس نہ بنچا ففاکہ احرشاہ درائی کا بھی ایک فطاس مضول کا نواب ملی محرفال سے نام بنچا۔ کہ

«اگرنم اس وقت بماری مردکرو توانف راشد بوقت صول سلفنن بهند تمر و مدارت مناسب م

اس نخریکے موصول ہونے پر نواب صاحب اور حافظ رحمت خال کے آپس ہے مشورہ کیا ورجا ہاکت احرشاہ درانی کے نشریک ہوجا بنی ۔لیکن وزیرالمالک خمرالدین خال کے احسانات مانع نفے کہ اسی وصد بین فران شاہی پہنچا۔ اور وزارت سلطنت دہلی پرکارت کی دوہار کھنڈ کو ترجع دیکہ نواب علی مورخال اورجا فظ وحمت خال صفور با دست ہی بین دہلی ہو تنا ہو گئے اور و ہاں کے عاملوں کی تفولوی سی مزاحمت میں دہلی اسی بعد اپنے ملک پر قبضہ کر لیا۔ جس وقت نواب علی محرفال روہال کے تنہ کے نست طوی سین الملک مشنول تھے۔ افواج شاہی بسرکر دگی سنا ہزاوہ احدشاہ ۔ توالدین خال۔ معین الملک

يات عافظ دمن خال

ون بر سنو وصفد رینگ و عنده ایک لاکھ نوج کے ساتھ احد شاہ درائی سے مقابلہ کے لئے سر بند کی طوف روا نہ ہوئے۔ اور اپنے ہمراہ بدگوک عبد اللہ فال اور فیض اللہ فال کی بران ذاب علی محرفال کو بھی لینے گئے احد سے ادب گئے جس سے فتح کی ساری فشی گر د مرائی کونکست ہوئی کی ساری فشی گر د مرائی کونکست ہوئی کی ساری فشی گر د ہوگئی۔ قرالدین فال کا وجو دسلطنت و ہا کے اس دورا فطاط پر فغیریت فقا۔ انکی جائز دی ہوگئی۔ قرالدین فال کا وجو دسلطنت کی ساکھ قائم تھی۔ جو بعد ان کے نبیدت و نا بود ہوگئی۔ روم بلول کو معمان کی ذات سے برای تقریت حاصل تھی اوران کی نبیدت پر ناہی ہیں و ہ ان اس مصائب سے محفوظ و مامون مقرمی کا اعبی آئدہ مفا بلہ کرنا ہڑا۔ قرالدین فال کے میدورزارت بیں روم بلول کا سمندا فبال عارضی ڈکا دولوں کے با وجو د تیز رفنا ری بین ہوال کے سے باتیں کر دیا تھا لیکن ان کے انتقال سے ایک ایسی زبر دست محموظ کی جس سے ان کا وجو د خطوہ میں بڑگیا۔ اور آئندہ روم بلول کو ایک ایسی فی سے واسط بڑا جوان کا کا وجو د خطوہ میں بڑگیا۔ اور آئندہ روم بلول کو ایک ایسی دوم بلول کی تخریب قعا۔ کا وجو د خطوہ میں بڑگیا۔ اور آئندہ روم بلول کو ایک ایسی دوم بلول کی تخریب قعا۔

احدِ شاہ درا نی شکست کے بعد والابت کو والیسی کے وقت عبدالتہ ہال اور فیض التہ ہفال کو ہی اپنے ہمراہ کے مفدر دنگ اور شاہزاد کہ احدِ شاہ کی کورگی جی بی بیان فوج دہلی کو والیس آرہی تنی نواننار راہ میں محدِث ہے انتقال کی جرمعلوم ہوئی اور شاہزاد کہ احدِث کی داران فوج نے جانشین کرکے ان کی تحن نشینی کا اطال دیا اور شاہزاد کہ استفال کی تحن نشینی کا اطال دیا اور شاہزاد کی احدِث کی خرک کی خرک کی استفال نے فریر شام تا الدین خار کے انتقال اور با مدار صفر رشاک احدِث کی تو اسلامی کی تو اسلامی کی تحدیث انتقال اور با مدار صفر رشاک احدِث الدین کا اطال کی النقال اور مدات کا بی بی جربی کی النقال اور مدات کا بی بی بی جربی کی النقال اور مدات کا بی بی شدید نکا داشک بی بی الدین کی النقال اور مدات کا بی بی بیکار موسل میں بیکار موسل کی بیک سے تفا احدِث کی کرگیا۔ توت ساموہ بی فلل آگیا اور دوسرے فوئ بی بیکار موسل کی بیک سے فلل آگیا اور دوسرے فوئ بی بیکار موسل کی بیک سے فلل آگیا اور دوسرے فوئ بی بیکار موسل کی بیک سے فلل آگیا اور دوسرے فوئی بیکار موسل کی بیک سے فلل آگیا اور دوسرے فوئی بیکار موسلے لیکھ دوسرے فوئی بیکار موسلے لیکھ ۔

## و ۹، حَافظُ اللّک کی مدخ صَفْد رَجِنَاک کی ور آر

اس اننار میں ابوالمنصور جنا صفدر جنگ نے مہلی پنج کر مندر صدفیل خط نواب صاب

صفدر ببنك كاخط وو يونكها عها والدوله قرالدين فال محيث ه بادشاه كي وفات سفيل احدثاه درانی کی جنگ بس تنل بو گئے تف اور موسف می مالم بقا کورطن والیک وزادت كامعا لمراس وفت كسهل وومطل ركي است بعض اركال سلطنت منفقه طور رجاست بین که فرالدین خاب مرحوم کے بیٹے انتظام الدولہ خانخانا کوخلعت وزارت سيسر فرازكيا حاسئ اوربعض لوگ به نمنا ركھتے ہيں كه به خدمت مجھ سے خلق ہوجائے اس صورت ہیں اگر آ پ اس وفٹ آگر ہیرے رفین اور سركب موجا وبس توجس فدراعانت وامداد فرالدين خار كى طرف يست كى عاتى تھی اس سے دوچندآپ کے واسطے میری طرف سے عل میں آ ویکی میں۔ ان میں اس سے دوچند آپ کے واسطے میری طرف سے عل میں آ ویکی میں

اس خط کے موصول ہونے پر نواب علی محد خال اور حافظ رحمت خال ہیں آپس میں مثوره ہواا دربیرائے قرار ہائی کہ چونکہ ہا دشا ہ صفدر حباک کو چاہتے ہیں اس لئے اگر کسی ووسرے کی مرد کی ممئی اوروہ وزیر ہوگیا تواس کی سازگاری زبادہ عصمتاک باوشاہ سے نەرىپے كى اورنىتچە بەپوگا كەصفەر خاگ بھروزىر بىن جايئى گے - اورائس دفنت صفەر جاگ كى مخالفت كى تاب لا نابهت و شوار ہوجائے گا۔ لهذا اس وفنت كے مصالح ملكى كوميش نظر ر کھر سی سطے کیا کہ صفدرجنگ کی امداد کی جائے۔

واب على ممدخال ابني تخست علالت سمير با وجود خود شابحهان آباد جا نا حِلهِ فع لیکن مافظ رحمت فال نے ان کواس ارادے سے بازر کھا اور اس ہم کے فود وردار بن گئے اور نواب صاحب نے صفد رجنگ کے خط کا مندرج و بل جواب کھا۔ خط کا جواب میں نے ہر خبر جا ہا کہ آپ کے حسب الطلب بنرات خود اکر شرکب اور رضی بنوں لیکن جاری کے فلید کی وجہ سے نہیں آسکنا ہوں۔

فان الی شان سرا المکان برا در صاحب گرای قدر بهتر از جان مافظ و ست فالبها در کوج نی الحقیقت مری بجائے بیس ایک برار سوار برار کے ہمراہ روائہ خور مت کرتا ہوں جو کچھ رعایت اور محمت آب کی طرف سے ان کے بارے بیں خلو ر پنر ہوگی اس کوئی نفسہ اپنے حق یس جھوں گا۔ اور جو استحکام افاد دیگائی اور انتظام بنا رو داد و کی تی بس طورسے قائم ہوجا سے گااس سے رندگی بعربر موتجاوز ، علی بی بن مرائی گااس کے کہ آپ جو بجھ بھی طے فراد بی گے ہم کوبر صورت تجابل ، علی بین مذائے گااس کے کہ آپ جو بچھ بھی طے فراد بی گے ہم کوبر صورت تجابل و منظور سے کے اس کے کہ آپ جو بچھ بھی طے فراد بی گے ہم کوبر صورت تجابل و منظور سے کے ا

المفاللك كاورود دہلی مافظ صاحب بدت كي سامان امارت اور برى شان وثوكت كي سامان امارت اور برى شان وثوكت كي سامان امارت اور برى شان وثوكت كي سامة اليب بزار چرد واور بور و سوارول كو براه كرد بلى كوروان بورك اور كرى بركوى كرتے تي بورك وارالسلطنت بيس پنچ - صفدر حباک كن جوروزانه ان كا انظا كرتے تي اپنے بيٹے شجاع الدوله اور بخرالدوله اسمان فال كوان كے سنتبال كے لئے مي اپنے اور نمایت نعظیم و تكريم سے فير جباک كے باغ بيس مقيم كيا۔ حافظ صاحب سے و دلا قات اور تمام كرك كئے اسباب ضيافت بيجا۔ ووري صبح كو حافظ صاحب سے و دلا قات كى برئى گرم و شى سے معالق كي باور تمام كري اور نورانيول كے نزاع كے نمام حالات بيان كرك اپنے مقعد كو بالتف بيل كا بركيا ۔ اسى طرر پر دوزانه حافظ صاحب كى حفد حالات بيان كرك اپنے مقعد كو بالتف بيل كا بركيا ۔ اسى طرر پر دوزانه حافظ صاحب كى حفد دخلگ سے ملاقا بن ہوتى رہيں۔ چند دروز كے بعد صفد رجنگ سے ملاقا بن ہوتى رہيں۔ چند دروز كے بعد صفد رجنگ نے حافظ صاحب كى صفدر جنگ سے ملاقا بن ہوتى رہيں۔ چند دروز كے بعد صفد رجنگ نے حافظ صاحب كو

طلب کیااورکہ کو کم ہم خلعت وزارت ماصل کرنے کے لئے فلد مطلب ہم جا بیں مجے انتظام الدولہ خانخاناں کے بانچ ہزار تورا نی سیاہی ہمارے قلعہ بیں داخل ہونے پر ہا نع ہوں گئے - ان کاارا دہ ہے کہ ہم سے پہلے قلعہ میں ہنچکر جر اُسفسب وزارت ماصل کر لیس ۔ آپ طلوع آفاب سے قبل جنگ کے واسطے تیار ہوکر ہمارے پاس آجائیں تاکہ آپ کے ہماہ سوار ہوکر فلعہ کو ہنچ جا بین ۔

صفدر حباك كو وزارت دلانا كالمي الصباح حافظ صاحب اپني بمرا بهي فوج كے سافذ سلم مور صفدر جنگ کے وروازے پر پہنچ گئے صفدرجنگ ان کے بہنچے سے بیلے ہی ابنی وزج کے ساتھ کھڑسے انتظار کررہے تھے۔ مافظ ماحب کے پہنج مبائے کے بعدد و نول فوجیں کیا ېور کېمال شوکت وشا ن تله کوروا په مېن - وزرا يې لوگ چو پارځ چومېزار کې تعداد مې دروازت يركفوك فف اوراس فكريس تفي كم قلعه كاندر واخل بوجايس اس وفت الك جاوبرخال . المدواركى ما نغت كے باحث بوصفدر حباك كا طرفدار ثفا و اخل نه بوك نعے برصفدر حباب کی سواری مع حافظار حمت خال فلعیر کے ہاس پہنجی کوہراساں ہو گئے اور مقا بلہ کی ثاب نہ لاکر نقش دبوار کی طرح اپنی اپنی مجکه بر کھڑے رہے اور صفدر حباک بیجمسی روک ٹوک سمے وروازہ قلمرین چاگئے ۔ جاویرخال نے نواب فوسید بیگم احریث اوکی والدہ کے مکم سے تلعه كاوروازه كمولد بااورصفدر حباك معدود سيبذابل فدست محيمراه قلعدم واغل ہوئے ۔ حانطرجمت خال ابنی تام فوج کے ساتھ تورانیوں کے مقابلہ پر تلد مے باہر كولم رس مفولى درك بعد صفر رجنك وزارت بندوستان كافلوت بين كر تلعدسے باہر اے اور اسی بدئت مجموعی کے ساتھ اپنے مکا ن کووالس کئے۔

خلاب نواب کرم الدوله ما فظ الملک بهادر بنیب روز ما فظ رحمت خال کوصفد رسبگ اشراه و نفود می است که اور اوست و سن

عطا فرابا ـ

جس وقت ہردوررداران با وقار فلدست والبس ہوئے نوایک مرصع بانتی پرسوار تضاور نواب صفر رجنگ ما فظالماک کی امراد کامٹ کر بداد اکر نے جانے تھے کہ مجکوفلت وزارت من بعد فضل خدا صرف آپ کی بہاں کی موجود گی کی وجہ سے ملا - ورید لؤرا نی مذمعلوم کس فدر فتنہ وضاو بر پاکرتے مشہورہ سے کہ اس موقعہ پر ایک دوسرے نے آپ ہس میں وسند نہ اخوت کو بڑھانے کے لئے وستار بھی بدلی - چنا کچہ اسی وجہ سے شجاع الدولعا فقط الدولتا فقط الدولاء فقط الدولاء فقط الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة الله الدولة الدول

روبیل که نگر کو والیسی استور ما فظ الملک دیلی میں تھے کہ نواب علی محد خال کا اباب خططا میں میں بیکھا تھا کہ بین المیک الماک کے حس میں بیکھا تھا کہ بین فریب المرک ہوں آپ فور آآ نولہ نشر لیٹ لایئے ۔ ما فظ الملک کے یہ خط صفد رحناگ کو دکھا بااور رحض میں ماصل کرکے داخل روبیل کھٹی ہوئے اور تمام مال مرج عن نواب صاحب بہت خوش ہوئے اور محافظ الملک کی من نواب صاحب کوئے بین خوش ہوئے اور محافظ الملک کی من کارگذاری برخمین و آفرین کی۔

## د•ا، حافظالکاک علی خرخال کے بعد

وفات وفات اورزندگی ما المن و قت ما فظ المک نے نواب علی محفال سے ما فات کی اورزندگی کی تمام امیدیں منفطع ہو چی تقیس تمام برن گھل گیا تقااور پڑیاں ہی پڑیاں اورزندگی کی تمام امیدیں منفطع ہو چی تقیس تمام برن گھل گیا تقااور پڑیاں ہی پڑیاں رکھی تقیس جب حالت زیادہ نازک ہوئی توابنی زندگی ہی جس تمام انتظامات ملی سے فرا خوت حاصل کرلی اور دوروز بعد بعبنی سارماہ شوال سلاللہ حمطابی ہما۔ ماہ سی مرفدہ و بوادیا ہو اس دارفائی سے مالم جاووائی کاعزم فرما با اور دارالکورت آفراہی میں دفن ہوے۔ نورتئم مرفدہ و چندسال کے بعد حافظ الملک نے وہاں ایک عمرہ مقرہ بنوادیا جو ابتک موجود ہے۔ انتظال کے وفت ہو البی سال کی عمر تفال مرد وجید یعقیل سی اور شارت کے اور سیس سال کی عمر تفال مرد وجید یعقیل سی اور تفاع تقے۔ ریاست شیس سال تھا ور تکومت نراج سن مراج بالائے سے مالی تھا ور تکومت نراج سندی سارت کے ساتھ اور تکومت نراج سندی کے طری پر کرتے تھے۔ مالی تھا ور تعام بالائے سے معنی المذہ ب اور سلسلہ عالیہ قادریہ بی سبعت تھے۔ تقے اور تھا کو تھا کہ نفول مؤلف عادات عادات عادت ۔

ور نواب علی محرفان کابداراده تفاکر حب محدث ه کاانتقال موجائے تودیلی بهنچر تفت سلطنت برمید معافل گرجس وفت بادث وفات بائی تووه خود صاحب فراش موریس شے۔ حافظ رحمت خان سے ایک برحیج کا فذیر بادختاه کی وفات کا حال کھکر ان کو وکھا یا تو اسان کی طرف دیجھا مقصود یہ مقاکداگر ین تندیست ہوتا توکر مہت باندمتا اب کیارے کتا ہوں سے دول یہی بند استم ایراں دنم قورال کئم جہوں مرک ارتاک کا ارا ل مجاتورال کا

كرُسهائ سن مي اربخ اود هر بس كها س كر-

« نواب على محد خال تخت آنشبني دېلى كااراده ركينے تھے كيكن موت سے فرصت

ردی <u>"</u>

دفات کاماره فاریخ . ہے ہے افغال - ہے

وأب على مورفال كا واب على محرفال كرمض الموت نيجب الأك صورت اختيار العافظ الملك كوابت الرلى عتى توا مفول في است انتقال سے دور ور خبل دور ب انتظامات مانشین نامزد کرنا کمی کے ساتھ ساتھ اپنی مانشین کامسکار بھی اپنی زندگی ہی ہی سطے كرديا تفاعس كى تفصيل يرب كه المون نے ما فظر حمت خال. دوندے خال - مخشى سروارطال . فتح خال خانسا مال - عبدالسة ارخال- راجه كنورسين نمنثي دوم - سيراح برخاه -مسيدمه صوم شاه بمنيخ محدكم إوربر وخال وغيره ابنا ركان دولت كرجع كرك فراباك \* بس ابن حالت در گول إنا بول لنذا به جا بهنا بول كركسي اليستنض كويس مروار بونے کی ب قت ہوائی زندگی مں اپنی عکر مفرر رو ول ناکر تم اوگول کے معاملات خلل داخ ره بواور کاک و ال سے امن اورر فامبیت خان کاسبب بو-اس وجرت كه خداكى تكون خداكى ابك و وليت بي اوريونكه ربكذر وجوديس جب الك كمكونى حاكم ستقل مذ بوقوم بس بست ست فتن بيدا بوجايا كرت بيس واور كمك بس برا خلل ما برموتا ہے لیک گروہ جرکسی کو اپنا سردار ان کراس کاسطیع فران ہوجا تا ہے۔ و وخواری اور ذلت نبیس دیکما اور دولوگ کدام حکومت کوچند لوگوں کے سپرد کیا كرت بي ابني جميت كى بنايس غلل اور تزلزل و الدين بي جيساكه مك العلام واحد کے سوا اور می خدا ہوت تو مزور ضاد بیدا ہوتا) بس مس کسی کو میں تم میسددار



مقبرة دواب على محدد خال ( الوله )

مقرکروں تم کوچاہے کہ کیارسالداراورکیاکاربردازاورکیاسیابی غوض چھوٹے اوربڑے وضیع ویز لیب خورد وبزرگ برامریس بعنی امودالی وطلی اور معاملات عزل ونصب بیس اس کے حکم کی قلاف ورزی مذکریں اور اس کی اطباعت و فراں برداری بر کرمضبوط با ندھیں ناکہ اس حسِ معاش کی برکمت سے ا بین دہمنوں برمظفر وسفور بوکر نوش مال و فارغ البال دلیں ؟

نواب معاحب کی اس نقر پر برحا صرین ہیں سے بعض نے کما کہ جب عبداللّٰد خال اورفیض الله خال آپ کے براے اور شخطے صاحزادے انفاق تقدیرسے احراث ہ کی قيد مين قندهار مين - توسعدالله خال كوع الرحد عربين الجي سنتميزكو نهيس ينفي بين نواب بنا دیا جائے۔ نمام افسراور سردار ان کی تعبیل حکم میں کوئی تقصیراور ان کی فرا برداری ب كوئى مذر دكرين محي- اس مشور ه بر نواب صاحب من اطهار عناب كياا ورفر ماياكه-مرارعبداللدفال اورفيض الله فال بوت توجى سالمرياست ان سيستعلى نركيا جانا كيونكه اس امركي لياقت أن من نهيس ب كجا سعد التُندخال كه اس كو الجمي ناب و مدی می نیز نبین ہے . مبیاکه بزرگوں سے فرایا ہے -مبخاردان مفرمان کار درشت ﴿ کرمیندان مزنا پذیکستن ریشت رعبت نوازی و مرک کری ۵ منکارست بازیجهٔ و سسرسری ۴ حکومت ایک نهایت مشکل کام ہے اور صرف اس خف کے واسطے مناسب ہوتا ہی جوما مع جبيع صفا سنة حسنه إور فجيع كلّ محما لات كا لمه مود اورية عام اوصا **ف م**افظ رحمت خار كے دود باجود اوران كى ذات بابركات ميں موجود وستوريس-اس کے علاوہ ان محص حقوق حذا وندی ہم بر ا وسر ہارے ولی نعمت واوُد فال کر

لەكىستان *رىم*ت.

واجب اوتفق بین کیونکه داکو دخال ان کے والدکا خاند اداور اس خاند ان عالی الدین ماند ان کے والدکا خاند اداور اس خاند ان ما لی شان کی دولت کا برور دہ خان بید اور کرمیں چندر وزبطرات سناد کا رفوات اگیا کہ حق المارت دیا ہے دار کو سید کر دول تا کہ کا فرنعتوں کے زمرہ میں محقور اور خالت کا کناست کے حضر میں شریندہ نہ ہول 2،

یه کمکراپنی گپژی حافظ الملک کے سربر دکھدی اور نمام سرداروں اور کاربرد از ول کوانکی آطات وفواں بر داری کے تنعلن وصیب کی ۔

مافظ المكاك كا ابنار سعدالله فا كبكن اس مو فعربها فظ الملك نے بھی بے مثل اینار كا كو اپنی جانب سے نواب بنانا فی نبوت دیا جرب ہی ان كے سر رپگرای ركھی گئی فوراً اُسے اُل کے سر درپگرای ركھی گئی فوراً اُسے اُل کے سر درپگرای کے سرم ركھدیا۔ اور نواب علی محرخال سے فرما یا كه ۔

درجب اس امرزرگ کوآپ نے میرے حوالے کیا تو یس اس اڑکے کو سرداری کے واسطے بڑے بیز کرتا ہوں اور اس کو نؤاب بنا آبوں۔ نیک و بدا مورسے ہاموہی ہیں تحود اس کا مدومعا ون رہوں گا۔

بعض مورضین کی فلط بیانی کا حافظ صاحب نے مرتبے دم کا سابت و عد و کا حس طرح ایفا کیا و اقعات آئندہ سے فلا ہر ہوگا۔ لیکن جانشینی کے اس عدیم النظروا قد کو بعض مورمنیں سے انتہا ئی کرنگا تھا۔ کرکگ آئی کے ساتھ فکھا ہے۔ اس امر کی محریلیا ان خال مولف تا پرنج سلیما نی نے بھی شکا کی ہے کہ۔

دو ایک او صرورخ نے ازراہ فلط فہی یا بطور نوٹ مدیوں بھی تخریر کیا ہے کہ نواب علی محد خال کا منشار خاطراس وقت براطن یہ مختا کہ اگر حافظ الملک بها درمیری پیستار

حيات ما فطرحمت خال

ا پستىمرىردىنى دىر اور رياست فبول كرليس نوچداشخاص بېڭىدە طور پرابسے لكاكھ تى كەما فظ رىيىت خاس بها دركواسى د فىت قىل كرادالىس "

مولوی نج الننی خال رامپوری لئے وافعات کی صورت سنے کرنے میں ایک اور دھ مگاں اختیار کیا ہے۔ 'اربخ آو دھ حصد دوم میں کھنے ہیں۔

" ما فظارهت خال ابتدائی عربی خرده فروشی کرتے پھرتے تھے نواب علی محدخال نے ان کو بلاکر امبرکہ پہنا دیا بیا ان کک کہ ما ہی مراتب ان کے ساتھ چلنے لگا جو کا عوض حافظ صاحب نے یہ دیا کہ نواب صاحب موصوف کے انتقال کے بعد سرواد وں سے سازش کرکے رومیس کھ نار پرفیضنہ کر لیا اور اپنے ولی نعمت زادول کو محرفہ کر دیا "

يى مصنف اخبارالصنا دبدمي مخرير فرمانے ہيں كه-

ور نواب سیدعلی عمر خال برطب و ورا ندلیش تھے۔ برسوں کی بات اور کوسوں کی مان اور کوسوں کی مان اور کوسوں کی مان فت کوسائنے و بیکھتے تھے۔ مان فظ وحمت خال کے سات اپنی گیو می حافظ ماحب روئے اپنی گیو می حافظ ماحب روئے رو

لگے دغیرہ وغیرہ ی

نواب علی محد خال اور حافظ رحمت خال کے آبس کے خلصانہ اور جال نخار انہ نعلقات کوجن کا نفصیل کے سافھ ذکر آجکا ہے میش نظر کھتے ہوئے ایسے مور خین کی تخریریں جنکا فلم آر اور نہ ہو اور جن کو خود غرضی سے بیاک وگستان جا دیا ہو فابل اعتبا نہیں ہو کتیب نواب علی محر خال کی دندگی کے کسی واقع سے بیز ابت نہیں ہو ناکہ وہ سنا فی نفے با اُن کا فلا کہ کچھا اور باطن کچھ تفا۔ اسی طرح حافظ الملک بھیسے صاحب فتوت ومروت خوص کا مرت المرکا مرزور وشامذاور و فادار انہ طرز عل مرکز اس امرکا مقتضی مذاکہ نواب علی محد خال کی معقول و جہ کے بغیر خواہ مخواہ اُن برنے احتادی کرتے اس لئے دونوں سرداروں سے جو با بین منسوب کی وجہ کے بغیر خواہ مخواہ اُن برنے احتادی کرتے اس لئے دونوں سرداروں سے جو با بین منسوب کی

گئی ہیں ہرگز قرین فیاس نہیں ہو کیتں۔

ما نظاللاك كى المبيت كاراً ما فظ المك ما فظار حمت خال كى عمراس وفنت چالين سال كى تنى - النَّعَارُ الْ مِسالَ كَاكِ السلِّ لَوَابِ عَلَى مُحْدِفِالِ مرعِهِ م كَى رفافنت بْس حكومت روبهِ ل كَفَرْكِ تعام واستحكام كي ان كى جاً نفشا نيول، شيرانه حلول، رستانه كارنامول اورب خطا ترميول كالك كيطول وعرض مين ملغله لمبند بوحيكا نفاه مرتض أن كازوا فندارك سلت مرس يمرازا عفا۔ اور علًا انبیں کوروئیل کھنڈ کا عمران تصورکر تا تصالبو نکد سعد اللّٰہ خال حن کوحا فظ الملاک کئے ابنی بجائے نوانے لیمکیا تھا۔ صرف آٹھ سال کے تھے اوربسب صغرسنی نیک وہرکا کھر نمیز نەر كھنے تھے . اس و فت ملك بين راكب بالا الله بات رونما ہورہے تھے اور اس رُي شوب زمانے مِن جَلِه مّام بندوسنان اكاب نارك و ورست كزرر ما تقا- روبهاول میسی کی ابھری ہوئی فوم وہ ب کا وجود رونون خطرات سے دوجار تفار مہنا ہی کے لئے مافظ رهت خال جيسے باكمال، سرفروش اورجا نبار سردار بى كى مفرورت بمى مفى - خانج مافظ الماك عنان حكومت إنفرس لين بى انتظام ملكت اورفلاح فوم ككامول بس مصروف موكئ -اوران سيصن انتظام سي جمهورا مام بسباه اوررعا بإرصامند موكران كي اطاعت وفوا بزداري رِ فَرُرِتْ لَكَى نَبْغِهِ بِيهِ مِوْاكِهِ مَاكِ كَي خُولْخًا لِي اور خلون كى فارغ البالى روز افرول ترقى كرك لكى -صفدر حباك كي احسان فراموني ليكن إس حال كو زباده عرصه ند گزر اتفا كه ابوالمنصورفال مفار نے دوبارہ روسیلوں کی تخزیب پر کم با ندھی۔ اوراُن مواعبد کو جوعافظ الملک سے ملطنت ہند کی وزارت کے وفت کئے تھے بکہ فراموٹس کر دیا۔ روہیل کھٹد کو تسخیر کرکے اود حر یں شا مل رسنے کی خواہش اُ ن سے مل میں از سرنو پیدا ہوئ اور اس بنا پر رہائی گھنڈ کی سند تطب الدبن خال نبيره عظمت التندخال سابق كورزمرادا باديم نام دربارسك ابى

جات مانظر مت نماں سے ماری کراوی -

قطب الدین فال کا حلمه قطب الدین فال رویل کھنڈ کی سندوصول ہونے کے بعد بھار پانچ سوسوار و پا دول کا ایک ہجرم اکٹھا کرکے عازم رویل کھنڈ ہوا۔ حافظ الملک نے اس خرکوسُ کر اسے نامہ و پیا م کے ذریعہ اس فصد سے بازر کھنا چا ہا۔ لیکن اس سنے مذانا اور جنگ نی برست موسوم نے و و ندے فال بسید مصوم نے و اور جنگ نی برست منا بلک بے و فرج کے ہمراہ اس کے مفایلے کئے روانہ کیا ۔ عبدالتنا زفال ۔ اور بخبیب فال کو کچھ فوج کے ہمراہ اس کے مفایلے کے لئے روانہ کیا ۔ مرا ہوا کا در ایک کو اور قطب الدین فال مع بہت سے مرا ہیول کے وابرانہ جنگ کرنا ہوا کا را گیا ۔

۱۱۰ نوا فائم خان باکثن سے نبک اور شہر کہ ایول ویر ہ کی مستح

صفدر جنگ کی افغانول میں ابوالمنصور خال صفدر جنگ کی قطب الدین خال کے فدر بعد نفان انگیزی منفصد برآری نه ہوئ تو اعفوں نے خودا فغانو میں بھوٹ

نفان انگیزی استصدر اری نه جوی او اهول مے حود افعا اول بی چوک و الفی النے کی ایک کا میاب تد برنکا ہی اور تواب قائم فال ابن نواب محرفال بنگش والئے فرخ آباد کو جو فالی بهند میں با عتبار دولت و شهرت بهت متاز تھے۔ اپنا آلهٔ کا ربنا یا اور قطب الدین خال کے بعد مملکت روہ بل کھنڈ کی سند دربارشا ہی سے انکے نام جاری کرادی فلے الدین خال کے بعد مملکت دو نول حالتوں بی پھانوں کا ایک بازو صرور ٹوٹ جائے۔ ان کا مان کا مخاص ایک این سائخر برکار نوجوان تھے۔ اس کئے اعتوں سے محدوفاں آفر میری اپنے مہم اور ختار کے بمالی معظم خال کو حول کر لیا اور محمود فال کے بعالی معظم خال کو حافظ الملک کے باس روانہ کرکے بیہ کہلا بھیجا۔

" ہم نہیں چا ہنے ہیں کہ افغانوں کا خون ہمارے ہا تھ سے بھے سناسب بہہی کے سے بھے سناسب بہہی کے سے بھے سناسب بہہی کے سے ندا دشاہی کو ملاحظہ کرکے آپ ملک کٹھیے کو واپس کر دیں یہ حافظ الملک نے نواب فائم خال کے سفیر کو جواب و با کہ

د ہم نے اس کاک کواپنے فوت با ذوسے را چونوں اور مکن زمیندار وں سے
جوکسی کے مطبع نہ تفی حاصل کیا ہے۔ با دسناہ کا عطبہ نہیں ہے۔ جب کاک
جان میں جان با می ہے ہرگز اس سے دست بر دار نہیں ہوسکتے۔ نواب
فائم فال کو جا ہیے کہ وہ اس ارادے سے بازا میں اور صفر حناک کی جال میں آئی

جواہنے نفع کے لئے افغا فل کو تباہ دہر بارد کرنے کی فکریس ہیں <sup>یہ</sup>

معظم خان سفیر قائم خال فرخ آباد کووایس گیا اور چو تکیم صالحت کی کوئی صورت پیداند ہوئی آل سئے ہرد وجانب سے جنگ کی تیار بال ہو سنے لگیں ۔

میں اپنے و بیر اس کیا جا کو قائم خال بجانس میزار فرج اور جار سی و بول کوج ما تقیول کری کو برای کا برائی کرد کری تقییس سافته کرد کرد و فرسے فتح روبال کھنڈ کے ارادے سے روا نہ بوئے ۔ حافظ الملک ہی تقریباً بجیس میزار فوج کے سافقہ مدا فعالہ جنگ کے لئے مازم برایوں ہوئے جال نواب قائم خال کا لئے کر رام گنگا کے کہا ہے جال کو الم کر رام گنگا کے کہا ہے گئے اور والے ہوئے تھا۔

میرا اور والے ہوئے تھا۔

ما نظ الملک کی مصالحت کوشی ا قاعدہ جنگ شروع ہوئے سے پہلے حافظ الملک لئے سے الماک کے طور پر نواب فائم السے سے ال

اکب مزنبه اورسلح کی سلسله صنبانی کرلیس چنا پخیرسید احد نشاه المشهور رسشاه جی با با والدسید معصوم شاه کو قائم خال کے پاس مع دلوا ورول کے بال کے دوانہ کیا تاکہ جھا مجھا کھا کو خاب سے بازر کھیس ۔ شاہ جی میاں قائم خال اور محد دخال کے ڈیرون کنٹر بین کے اور قصد جنگ کو ترک کرنے کی فیصوت کی گر کچھ مکونڑ منہ ہوئ بلکہ محمود خال سے اہانت آئیز لہج میں جواب دیا۔

و تم سید ہوبرزاد سے ہوتم کومعا طان دنیا کاحال کیا مطوم تم کیوں اس مم کے کالو بس اعظ ڈوالنے ہو!

سبيرصاحب لنے جواب دباكه۔

مله مُنْهِنگر ایشروی روبهبدواریس قائم فال کے جلے کاسال ششراء مرقوم سے۔ عمد روبیل کھند گریشراورگل رحمت - مدیکبرفدااورزیول کے نزد باب بست نالب ندیدہ سے اور خوور خرور نفودا آبی ہونے ہیں ؟ اس ہنم کے سوال وجواب کے بوہر سیرصاحب صلح سے نا امید بہوکر ما فظ الملک کے پاس وہبس ''مثر لعین الاکے اور نمام گفتگو کا اعا وہ کرکے فرما یا کہ ۔

ریم پ کو برری خاطرمبی کے سا نظر خاگ کرنی چاہئے انٹ راللد سنے اور فیروزی تضیب ہوگی کیو کم حب بین مخالفوں کے پاس سے رخصت ہوا تو میں سنے قائم خال۔ محمودخال اور و گروا خرین مجلس کے جسموں بیسے رہنیں دیتے ہیں یہ

سفارت سیدا حدیثا ه کی تعلق سبیدا حدثا ، کی مندرج بالا رو نداد سفارت کومولوی نجالعنی اس مورفین کی کذب بیان مورفین کی کذب بیان کی کذب بیان کی سفر بیان کی کذب بیان کی کند بیان کی کیا ہے کہ ۔

وروجیلے حملہ کی صورت وکیکر خوف زدہ ہوئے اوراس بلاکوٹا النے کے لئے اُنفوں نے
اکب عرض دانست نواب علی محرفال کی بوہ کی جانب سے تیار کی اور اسس کو
ناہ جی بابا کے ہا تففرخ کا با دکوروا مذکبا۔ سا دان اور قرآن مجید کوجی ان کے
ہمراہ کیا، س عرض واشت کا مضمون بنفا کرجب اس بنیم ( بعنی سعد السدفال )
کے والدنے قضا کی تب بجز خواکے اور تفاری ذات کے ان کوکسی پر بھروسد زفا اگر تمادی ہی منشا ملک جھین لینے کی ہے تو نے ابسیا ہی سی ینجاعت خال ۔
اگر تمادی ہی منشا ملک جھین لینے کی ہے تو نے ابسیا ہی سی ینجاعت خال ۔
ششیر خال اور خال بها درخال کو بیال جبجدو ہم سب ان کے ساتھ حاصر ہوجا سینگ ششیر خال اورخال بها درخال کو اب خائم خال کے دوبر وصاحر ہوئے نو الفول نے نواب سے منگلم موجائے۔
سحد الشدخال کی مال کی چا در نواب سے شکلم موجائے۔

اُ سے قوم افغان کے سرداراس کلام بجبد کے واسطے سے اس فقیز بھارے کی وفر قبل فراکرا وراس ما ورکے مالک کی عاجزی اور تکیسی برلحاظ کرکے اس قوم پر رحم کر اور غرب نے ہار و مردگار بچوں کے نون سے درگذر ، .... . "

اس روابت میں روہبلوں کے حوف وہراس - والدہ نواب سنداللہ خال کی بھار گی وبے کسی اور ننا ہ جی بابا کی رفت آ ور نقر پر ایک من گرط مہت قصیمعلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ واقعہ ہم كه مبداننقال نواب على محدخال اسى بزار مباده اورمنس نزار سوار مموع أيك لأكه فوج مرتب متی اور نین کرور رو سیر نفذخرانه بین جرم مقاله ان حالات بین بیکس طرح یقین کیا جا سکتا ہے کہ نواب صاحب کے انتقال کے چند ہی ما ہ بعد امایب لا کھ فوج اور نین کرور روہیہ کی موجو دگی میں ر و ہیلے نائم خاں کے نوف سے لرزہ براندام تقے علاوہ ازہیں حافظ رحمت خاں۔ دوندے خا ں-نمنتی سردارخان وغیره جیسے بها دری میں شہرُہ آ فان سردار اور رسالددار میں نواب علی محدخا ں کی بیوہ اوران کے بیّرِل کی *سرریٹنی کے لئے موج*ود نتھے اس لئے ندکورۂ بالارکیاب اور ذ لبا تسم کی الحاح وزار م قطعی بے بنیا در وابیت معلوم ہونی ہے صرف شاہ جی بابا کی سفار سنا کا أس شان سے مبیا كہم كے بيان كيا ہے فائم فال كے پاس جا ناميح و افعہ اوربس-معرکهٔ جنگ الغرض سفار سنیسبدا حدشاً ه کی ناکامی کے دوسرے روز قائم خال او مجمودخال لوازم رزم وبیکا رمین شغول موسکئے اور اپنے نوپ خاسنے اور فوج کو لے کر نفصد حباک سوار میرے ۔ ا پنامیمنند - بیسره - منفدمه اورسافه بخریه و رسردارون کے سپرد کیا اور بند و فیموں کے وست کو فرا المحاركردين كے ليے آگے برها يا حافظ الملك سے يه خرس كرنواب سعداللہ خال كو اللي ير

سوار کیا اور سیرس شاہ بن علی شاہ کو جوکہ اہل باطن میں سے تنے اور مردار نہ ہے ان کے واصی میں شھایا۔ بعدار ان اپنی جمبیت کے ساتھ میدان جنگ کو رواز ہوگئے بسیدا حرشاہ

عبدالستارخان اورفتح خال كومقدمه يرو ووندس خال كوميسنه براو كخبثي مروارخال كوبيسرو تبنعين كميا - نواب سعدالله خال كو دومرس رسالدارول كے سائفر بخال حفاظت عقب ميں ركھا اور خواایک فوج کنبر کے ساتھ فلب کشکر میں قیام کیا ، شہر مدابوں سے و کوس کے فا صلے پر موضع دونزی رسول فی رسے توریب دونوں فوجون کامفا بلہ ہوا - اول فائم خال کی جانب سے توپ نمانہ نے حمارکیا کنرت گولہ باری کے سبب روہبل کھنڈ کی ہراول وٰج میں سے اکثر کے قدم اکھوا گئے اور مہت سے فرار ہو کرفلب کی برفری جعبت کے ساتھ شامل ہو گئے جرسے قائم خال کی فو<sup>َ</sup>ج زیادہ ولیر ہوگئ<sub>ی اورا</sub>س نے دو ندے خا*ں کی و*زج پرِحما*ء کرکے بہ*ت نفصان بینجا یا- به خِرْس کرحا فظ الملاک دوندے خال کی مرد کو پہنچے۔ اور بنا بہت بخت جنگ کی بیان تاک که و وندسه خال کی و ج کوکسی فدر معلست ملی - اسی اثنار میں نخشی سروارخان نین تزار پیاوہ برق اندازوں کی فوج کے سامخد و ندے خال کی امداد کے لئے ووڑے لیکن بنین کی شدت جنگ کے باعث دوندے فال کاس نہیج سکے۔ اور میدان جنگ سے فریب ابک باجرہ کے کھیت میں وشمن کی گھات میں منتظ بیٹھ گئے ۔ قائم خال نے روہ بیلوں کابلیکمزور و بھکر میت سے سواران خوش اسب اور ڈوھا ئی سو نامور سرواران فیل سوار کو بکٹرت تو پول کے ساتھ سعد اللہ فار کی فوج برط کرنے کا حکم دیا ۔ اور تقوط ی ہی مار مبیا کے بعد افغا نول کی اس جمیت کوجونواب سعدالله زمال کے گرد ولیش ان کی مفاطت کے لئے حافظ الملک نے متعین کی تمی تباه کرنے کی کوشش کی۔ حتی الاسکان افغان لوگ انتہائی مدافعت اور حباک كرك رب رب ربی نيکن نينم کې کثرت اوراپينے لوگول کې کې وجرسے مقنول دمجو وح موکرمېت سول کا تدم نغرش کھاگیا۔ بہاں کاس کرسعداللہ خال سے باس مرف مفورسے سے آ دمی رہ گئے۔ اور وشمن ان كے إسى ك قريب بينج كئے -

ك ارى فرخ آباد سولفة آرون معاحب ـ

مین مافظادیمت فان اس موقع پرایک گونی فواب سعد الله فال کی گر دن کے قریب نکل گئی۔

تائم فال کا ایک سردار یا تقریس گزرلئے ہوئے نظا س نے چا یا کہ گزر کی ضرب سعد الله فال کے سرپر مادی ۔ مگر معظم فال آفریدی چلاا شھا کہ مجائی ان کوزندہ گرفنار کر لوا در اسی وقت اپنا یا تھی سعد اللہ فال کے باتنی کے برابر لاکواپنے چکے کا بھند ابنا کر سعد اللہ فال کی گردن میں واکھ کے اپنی طوف کھینج لے سکر سیوس شاہ نے اس چکے کو اپنی تلوارسے کا مل دیا۔ آئی طوح سفام فال آفریدی نے بین مرتب اپنے چکے کا بھند ابناکر والا۔ مگر سیوس شاہ سے مہر تب اس کو کا طرح سفام فال آفریدی نے بین مرتب اپنے چکے کا بھند ابناکر والا۔ مگر سیوس شاہ سے مہر تب اس

## 'بزن ای<u>ں رااز تفنگ</u>'

كركود بكور باخفا يسبيرص شاه ن اس كوخشدست دانك كركها-

عاجز ہرگئے۔ ابک روہبیلہ ہا تقرمیں بندون لئے ان کے ہاتھی کے پاس متح پر کھڑا ہوااس دارو

سيرماحب كي آواد سُن كراس بندو تجي ك واس پراگنده مجنع جوگئے - اوراس نے بندوق كافيركياجس كي گولي مفطر خاس كسين بين داخل بوكر نشبت سے بكل گئى - اور سعدا شدخا ل ك اس بلائے ناگهانی سے نجات پائی - اس وقت قام جنگ كی برحالت بقی كه كسی وقت فال سواران وخ آباد بچوم كرك افغانان روم بل كھندى جمعيت كومنتشر كرديتے نفے اود كھى رويل كھندى مافظ الملك كي ليشت بنا ہى بس وشمنول كوپ باكر دیتے تھے -

نواب قائم فال کاماراجانا اسی کشکش میں حسب انفان قائم فال اوران کے تمام فاص اوررو مہلول کی نتخ سرداروں کا گزراس باجرے کے کھیبت کی طرف ہوا۔ جس میں بخشی سردار فال اپنے ہم اہبول کے سا تفریح ہوئے تھے۔ تبنی جی کے ہم اہبول سنے ایک دم گولیاں ہر گردیاں مرکز دیں اور قام گولیاں ما تھی نشینوں کے مراور سینوں پر بڑیں۔ یہ لوگ مع نواب قائم فال کے دوسرے نواب قائم فال کے دوسرے ہمراہی جو ان کی تلکش میں پھر ہے تھے ان کے ایھی کا وضر فالی دیکھر بروکسس ہوگئے ۔

حاربة ما نظارهمت فال

اور تام فرخ آبا دی اہل فوج بیے بعد دیگرے سیدان جنگ سے فرار مہوسکے۔ روہ بلیے اس فسنخ فداواد کے ظاہر ہونے سے مفرور بن سے مال واسباب لوشنے پر متوجہ ہوئے اور ان کا تعاقب کرکے بے شار گھڑرے اور بکٹرت ہا تھی کیٹر لائے۔ زین خال اور شاخران خال روہ بلوں نے قائم خال سے ہا متی پر ٹر حکران کی لاش آبار لی سرکا ط کر ایاب جگہ دفن کروہا اور ہا تقول اور گھے وعنہ ہ کے تمام جو اہرات جمیا لئے۔ چنا پخرجب لاش نے سرمیدان سے اُٹھاکر ما فظ الملک کے صفور پر لل ٹی گئی تومر حاصر کئے جلنے کی منا دی کی گئی۔ بعد تلاش ب بیار زین خال وشاخران خال نے واہرات کی معافی کا حکم حاصل کرکے قائم خال کے سرکو حاصر کیا۔

حافظ الملك في مفتوجين كيس تقرعابيت مافظ الملك من سروحبم كي ساخف سادا ديا اور والده قائم خال كي بالكي بس ابين م والده قائم خال كي نام ورومن دا مذخط الأش پر دوشاله دو اكر خاصه كي پالكي بس ابين منه ملاز بين كيسا غفرخ آباد كوروا ندكر دياسا تقر هي ايك خط بھي قائم خال كي والده كي نام كها جس كاحب ذياب ضمون تفا-

 ان كي تاممرواران افغان كوفاك بالكت براثاديا ــــ

پوتبره شوه مرد را روزگار ۴ پهراک کندکشس نباید کها ر

تعناے اتھی سے کوئی جارہ اور مفر نہیں ہے۔ آ ن عفت آب وعصرت نقاب ربعنی بی بی صاحبہ ) کو لازم ہے کہ دلجمی تمام کے ساتھ فرخ آباد ہی تغیم رہیں اور ہماری طرف سے کوئی وسوسہ اور دفد فد نکریں اس واسطے کہ ہمکوعور توں کے مال ومثال اور سباب وہشیا سے مطلق سروکار نہیں ہے بلکہ گذاکے اُس بارکا فام کاب اُن عفیفہ ربی بی صاحبہ ) کے معمار ہ واخراجات کے واسطے واگذاشت کاب اُن عفیفہ ربی بی صاحبہ ) کے معمار ہ واخراجات کے واسطے واگذاشت

برایون- مهرآ باد- آسهن اوربرم تگرکا اورشهدر این برگند اسمت و مرادآ باداوربرم نگر کا دربائے گناک کے اس طوف ہارے ماک

یروپای می در اتع بین اپنے مالاک خاصہ میں شامل کرتے ہیں ہم کو ہرامر میں اپنا معر کی مرحد پر واقع بین اپنے مالاک خاصہ میں شامل کرتے ہیں ہم کو ہرامر میں اپنا معر

ی سرمری در سی بی مال مستقی کا می رفت بی بهم و جرموں پاست ومعاون جا نکراپنے مالات تخریر کیجئے ۔'' مذکور و بالاخط اور قائم خال کی نعش کو فرخ کاباد روانہ کرنے کے بیرما فظ الملک سے اپنے

یرورہ بالاحظ اور فاہم کا میں کو ورح آباد روانہ رہے جو کا طورہ بالاحظ اور فاہم کا کہ سے اب مال بدا اول مرا باد ۔ اس میں کے برائی کو میں اور فتح کے ساقیں کو بالاحل میں اور فوجے کے ساقیں کو برائی کو فرکے ساتھ میں دوائی میں ان کے اب سعد اللہ فال میدان جنگ سے واپس جو کرآ فولہ میں دائی کا میا بی سے حافظ الملاک اور دو مہلوں کی اقبال مندی کی دوردو وزم ہے کہ کے کا میا بی سے حافظ الملاک اور دو مہلوں کی اقبال مندی کی دوردو زم ہے کہ کی اور سیا سیاست ہند میں زیادہ ہوگئی۔

## (۱۱۰، برکنانشهٔ الرقبی سنج برکنانشهٔ الرقبی سنج

مافظاللاک، آولدیس جندروز فیام کے بعد بیلی میبت تشریب سے گئے اور وہاں سے مشیخ بیر کو و کر مصاحب باطن ہونے کے علاوہ اکیب امیر با تدبیر تھے وامن کوہ کی نسٹیر کے واسطے روان کیا۔

برگئیسندی فتح آسیج کبیرنے صروری فرج اپنے ہمراہ کے کراول پرگئیسندیو جلکہ اوبا ک کے زیندار تقور فری سی جنگ کے بعد کچھ تقتول ہوئے اور پچھ نے بحو وح ہوکر راہ فرارافتیا رکی اوران کا سروار مفید ہوگیا۔ ٹیج کبیر نے پرگئیسندہ کے فتح کی خوش خبری حافظ الملک کی خدمت میں روانہ کی نوافعوں نے حکم جیجا کہ کھیرا گڑھ کی طوف روانہ ہوجا کو یصب الحکم شیخ کبیر نے محمد اگڑھ کی جانب کوچ کیا۔ جارر وزب برحافظ الملک بھی پہلی جبیت سے سنجھ نظر لوپ کے گئے اور اوراس جگہ سے زینداروں کو اپنی طوف سے ان کی خدمات پر بحال کرکے سرفرازی مجنٹی اور چندر وزوجاں کے انتظام اور کھیراگڑھ کی نتج کے انتظار میں اس جگہ قیام کیا۔

کھراگڑھکی فتح کھراگڑھ اکیب البی جگہ تفی ہمال کسی کا بنچنا کہ فتواری سے فعالی نظا۔ اس کے مغرب میں وربائے سار داوا فع تھاجس کواودھ بیں گھاگرا گئتے ہیں۔ اس دریا کو ہانی کی تیزرفنا کی کے سبب سے پا باب عبور کرنا ہدت شکل نظا اور اس کے دونوں جانب خطر فاک اور ورفوں جانب خطر فاک اور ورفوں کے دفتو کی کارستہ طے کیا دشوار گرزار دیکل واقع تھا ہے ت انتظاف ایک کی بیٹ کے ۔ انتظافاً اس گرے اور تیزرفنار دریا ہیں ایک جگہ قابل اور وریا فت ہوگئی جنا بخد بہا در ان فوج ہا تھیوں پر سوار ہوکر دریا کو عبور کرنے گئے عبور رکنے دفت دریا ہے دوسری طوف کے دہمقان ما مع ہوئے اور تیزرون سے حکمہ کرنے گئے کیکن دونے دریا ہے دور کے دریا گئے کیکن دونے دریا ہے دریا ہے گزرکرد ہمقانوں پر حملہ آور ہوگئے۔ دہمقان

وک منتشر دوگئے اور کیر اگراه دینچارا خاتی فرج کے دریا مورکرنے کی خبرگوٹ نہرکر دیا۔ وہاں کے ذبیندار
دس نبرار سوار وں کی جمعیت الٹھا کر کے جنگ کے واسطے آبادہ ہوئے بیشیخ کیرنے اپنی ہمراہ ہی
فرج کو دیا عبور کرائے کھیراگراھ سے بین کوس کے فاصلے پر قیام کیا۔ اور علی الصباح بارا دُہ جنگ
سوار ہو کر کھیرا گراھ کے کا صرب بیں مصوف ہوگئے۔ زبینداروں نے تھوڑی ہمت مدا فعا نہ
سوار ہو کر کھیرا گراھ کے کا صرب بین فراب نابت نفرم نرہ سے بیشیخ کبیر کھیرا گراھ ہیں وائل ہوئے اور خواتی منظمان کے اللہ واسباب پر قیصنہ کرکے عام رعا بالی دلوئی بیں سنول ہوگئے اس نے کی خوش خبری ماطال
کے اللہ واسباب پر قیصنہ کرکے عام رعا بالی دلوئی بیں سنول ہوگئے ایک معتقد شخص کو دہاں
کو ملی نوا تھوں نے سے دلکے کے معرفا اور کور واز برجاؤ ۔

کانظرونسن سپردکرکے بھرناپورکوروانہ ہوجاؤ۔

قلد ہوناپورپرفیفنہ

مشرف بی دریائے کور بالداورکونال بنتے ہیں اور ہرد وجانب نہایت کجان گئل واقع ہوئی جریائے بران مریائے کور بالداورکونال بنتے ہیں اور ہرد وجانب نہایت کجان گئل واقع ہوئی جریائے در با مریائے کرنال تک بہنج گئے در با عبور کرنے دفت اس طون کے راجو تول سے جنگ واقع ہوئی۔ راجو بنت تعکست فاش محبور کرنے دفت اس طون کے راجو تول سے جنگ واقع ہوئی۔ راجو بنت تعکست فاش کھانے کے بعد بھاگ و تعلیم کا موائے ہوئی۔ راجو تا تعلیم کا محاصرہ کھانے کے بعد بھاگ کے توجا فظ قلمہ کو ایسے جب قلد کے قریب بہنج گئے۔ توجا فظ قلمہ کو ایسے ہیں ہوئی کے اور ان محسور بن کو دوسوس پا ہیوں کو قلد ہیں چوڈر کررات کے دفت خود قلد سے با ہر کئل گیا۔ جن کو کوئی جریم کے بعد ہو طرف سے قلد ہر جرائے اور ان محسور بن کو جمعور بن کے مقا بادکیا قل کر دیا ۔

بجولیا ور ما پور اور اجرا پوری فغ کے بحر شیخ کریسب انکام حافظ الملک . بجولیا ور ما پورسنگلیا کی منگلیا کی منگلیا کی منگلیا کی منتظریا کی نستنج طرف متوج ہوئے اور بغیر کسی روک ٹوک کے ان مقامات پر فیضہ کرلیا ۔

7

## (سال)

## صفدرجناکے انفوان الگین کی نباہی- آحرفال عُرج اورجافظ الملک کی مدد

افیس آیام بی نو اب قائم قال والی فرخ کباد کے تفول ہونے کی خوفدر جگہ کو پہنچ نو وہ نہایت فوش ہوئے۔ نوب ہنسے اور کھا سن ہزل آمیز زبان برلائے۔ اور ہر شم کی مروت کو بالائے طان رکھکریہ ارا وہ کر لیا کر دیاست فرخ کا دکو جواو دھ سے باکل ملی تقی اپنے تقبیمات بیسٹال کر لیاجائے۔ چنا بخد اس ارا وے کو علی جا مربینا نے کے لئے د بیل سے کوج کرکے ما ذم فرخ آباد ہوئے اور قائم فال کی والدہ کو کھا کہ مجھکو اپنے بحث ای قائم فال کے مقتول ہوئے کا بہت رہنے ہوا۔ ایسامحموں کرنا ہول کر گو بامر او اہنا ہاتھ کو گلا اندا اجس طرح ہوسے اپنے اللہ الغرار الدوا مور ہوئے اپنے اللہ الغرار دوروز کے لیے مرب باس بنجائیے ناکہ آپ سے بھر با بیس کرسکوں قائم فال کی والدہ اس مجب کے با بیس کرسکوں قائم فال کی دوروز کے لیے مرب باس ہوئے ہیں آگئیں اور سان قوی بیکل فلاموں کو اپنے ہمراہ مالکہ کو فلاموں کو اپنے ہمراہ کا کو کو فلاموں کو اپنے ہمراہ کے کو کو مقدر جنگ سے بیلی ہی بلاقات میں بی بی معاصبہ کو تقید کرکے والدہ قائم فال کی گرفاری معدر جنگ سے بیلی ہی بلاقات میں بی بی معاصبہ کو تقید کرک

فغ آباد پرصفدر جنگ کاخضه کفنو بعجد یا اور ان کے ہم امیوں کو بڑی ہے دردی سے قبل کراوا۔ میٹ بی من فرخو کا احمد انہا ہے انہا ہے کہ اور ان کے ہم امیوں کو بڑی ہے دردی سے قبل کراوا۔

صفدر منگ خدفرخ آبادین داخل بوے اور بی بی صاحب کے عزید واقارب کو قتل کرے

سله ناريخ فرخ آباد سوكا رون صاحب-

دشن نتوا*ل حقير و بيچار همشسر* د

کے اصول کو فراموئس کردیا۔ احرخال فرخ آباد پہنچے تواسخوں سنے دیکھاکہ نول رائے کے ما طول کے فوت سے فرخ آباد کی مخاوق پر پخت دہشت وہاس طاری ہے ان حالات بیں حب مقصد براری کی کوئی امید مذد کھی تور کوسار سکو کے پاس مباکر اپنا وقت گزار لئے گئے۔ ایک فورت کی طون توشنج سنے کئی میں مباکر اپنا وقت گزار لئے گئے۔ ایک فورت کی طون توشنج سنے کئی میں میں ہوجا تے ہیں چاپنے اس زمانہ برا احرفال کو مرد بنا دیا ہے ویسے ہی اسباب فراہم ہوجا تے ہیں چاپنے اس زمانہ برا ایک ایک میں میں ایک انقلاب عظیم برا ہوگیا۔ ایک عمریب واضح ہیں اس واقع کو اس طی بریان کیا گیا ہے کہ۔

"مُوسِ ایک غریب عورت با داریس سُوت نیجے آبار تی تقی - ایک و و نول رہے کے لیک ہند و ملازم نے اس کاسوت خریدا اوٹیمیت دے کرچلاگیا - ایک میلئے سطام وہ ہندو دوبارہ با فراد میں آیا عورت سے کھنے لگا کہ اپناسوت کے اوٹیمیت و کہا کروے - عورت نے کہاکہ میرے پاس اب تیمیت کمال سے آئی - بین نوفودنا کی ہن كومخاج بول اس سومف كويم كوالم المان المراد فالمناح بول السك عام دنياس ية فاعده سي كم والفي آج أكب جزوفيد التي والكب مسيد سع بعداس كي تمريت وال بنيس مونى سے - بمند واس جواب سے مارے مضر کے سے بار موگيا وروت کوگالیاں دینے لگا۔ عورت نے بی ترکی بر ترکی جواب دیا ۔ اس پراس مبندونے پُیز سے وہ نکال کرکئی ہا تھ عورت کے سربر ار دئے۔ عورت مذکورا پنے سروس بنرکو بنیتی مین احمافال کے باس آئی اور کھاکہ محمدفال کو اگر خداتیری بجائے لاکی دینا تو خرب ہوتا اورلصنت سے اس گروی پرجانہ باند مصر پیماسے محد فلاں فرمدی کی ہوی كوامك معولى بهندوسيا بى فى كاليال دى بين اورمركو وينون س تورا ابى

ا حرخال من شرمت ابناسر تع كالبا ووروز ناك مرجه كها بانه با اور مرر وزرات كوروت و مبح رِدیتے تھے نیپرے دن بہ وا فدر سم خاں آفریری کو از اول تا آخر مُسایا. رستم فاں سے کماکداگرآپ ارا ده کریس نوبنده دل وجان سے حاصرہے اور کثیر و پیپفراہی فوج کی عجل سے احد فال کی مذمت میں بیش کیا۔ احر زمال رستہ خاک کی اس ہور و می سے ہدیت نوش ہوسئے اور اکندہ بغیر ایک منٹ صائع کئے ہو سے پوری تند ہی کے ساتھ اپنی تو<del>ت</del> کوبڑھانے ہیں معروف ہوگئے۔

ا کب ہندو ملازم کی وفاداری سے والدہ ادھرنی بی صاحبہ کے اہام اسپری میں ان کے ابک و فا دارمند و ملازم نے جرکانام فلا کے ایے

احدخال کی رہائی

تفا - ولوان نول رائے کی ملازمت اختیار کرلی - اور تعوارے ہی عرصہ میں اس پراپنا پوراا متبار قائم کرتبا۔ ایک روز جکہ دیوان فرکورنراب کے نشہ میں ہوش وہ اس کوٹ ہوئے بیٹھا تھا۔صاجرلے کے اسسے بی بی صاحبہ کے فرخ آبا دجانیکا اجازیت نامہ کھوا کرتھا فطوں کے ہاس بجواديا اور القديي بي عام بركوم كلام كالرور أسوار بوكر والنبوم بين بي ما مباسى وقست امك تيزرته برسوار بوكرصبع مك مئو بنج كئيس مبع كوحب نول رائ بوصعبار بوالوابني

نخلست پرنا دم ہدا۔ اورصفد رحبنگ کواس امرکی اطلاع کی صفدر حبگ لئے حکم دیا کہ فور ا مئو مباکر بی بی صاحب احد فال نگش اوران کے دوسرے اواحقین کومقید کرکے اود حرف ورے -صفدر جنگ کے نائب اول دائے کی ابروب حکم نول رائے کنبرالنندادسیا ہ کے ساتھ مئو احدخال سے جنگ كوروانه بوا أوروبال كرمنيسول كوكهلاميحاكيي بي صاحبه اورا حدخال کواس کے والے کر دیں۔ سکو کے رئیسول سنے بی بی صاحب کو نول رائے کے والے روینا غیرت افغانی سے بعیدجا نااور کمدیا کرحب اک جان میں جان با تی ہے ان لوگوں کو برگز نیرے سپرد نذکر بس کے اور احد خال کو اپنامردار بنا کرجنگ کے لئے تیار ہو گئے۔ اس وفنت احدخال نے برستم خال کوعهد اُنجنبی گری برمروَ از کیا اورُشکل دس باره مزاربیا ده وسوارا فغانول كيمبيت فرابهم راكم مؤس جهمات كوس أكر برهكراس رمسنه ربعال سے نول رائے کی فرج گزرہے والی تنی نیام کیا ۔جس وقت نول رائے کی چالیس ہزار فوج اورابک بھاری نوپ خانہ احدخال کے کمیٹ کے فریب آگیااور دورے روز صح کوجنگ کے والى عنى تواحرهال نے رستم خال اور مئوك وورب رئيسوں كوجمع كركے يہ حكم دياكه كل جيم ال سے قبل کہ نول رائے اپنی صفول کوسیدھاکرے ہیں اپنی دورج عبت کے ساتھ رات کے تين بع فينمر خبخ نارنا چاسئ ناكه ول رائ كوابن فرج أورتوب خاس وترتيب دين كا

نول دائے کا مفتول ہونا اپنے سردارے اس حکم کی سب نے تعرفیت کی اور و و سرے روز اور خال دائے کا نفتول ہونا البنے سردارے اس حکم کی سب نے تعرفیت کی اور و و سرے روز پر حکم کر دیا۔ نول دائے کے لشکر پر حکم کر دیا۔ نول دائے اس دفت اپنے ہوجا پاش میں مصروف تھا۔ افغا نول کے حکمہ کی فرشنے کے باوصف تمنیہ نہ ہوا۔ اور کمال خور پر خال کیا کہ افغان بھاگ رہے ہیں۔ اُس کی اس نے پر وائی کا فیٹر یہ ہوا کہ افغان بغیر کسی روک ٹوک کے اُس کے لشکر پر گھس آئے اور اپنے و شمنوں کو قت کرنے میں مصروف ہوگئے۔ جب نول رائے کے لئکر پر سے تن شوروغو فا بلند ہوا تواس فت

نول دائے ہائی پرسوار ہوکراپ ڈیرے سے روانہ ہوا۔ مفول کر او کے کرتے پایا تھا کہ افغان اس سے مطرکتے اور مردانہ واراس پرجیب بٹی پڑے ۔ اس کی سواری کے ہاتھی کو اپنے درمیان میں لے لیا اور تفول کی دیمیں ہاتھی کے حصنہ کو اپنے سرول پر مطاکر نول رائے کے جم کے کروئے کوئے کوئے کے دور تھا م پیا وہ وسوارت کا کہا وہ تھا میا وہ وسوارت کا کہا تھا کہ وہ کہ اس کو ایک کا تمام مال ہوگئے۔ اور تمام بیا وہ وسوارت کا کہا کہ کوئیا اور ہوگئے۔ نول رائے کی شکست احد خال کی البی زبر دست کا میابی تھی جس کا کسی و خیا تھا وہ کہا ن بھی سے نظام اس لوائی سے احد خال کی البی زبر دست کا میابی تھی جس کا کسی و خیا اور کی کسی و خیا اور کھوئی سے اس کو کا تمام مال و کسباب سامان بنگ فی اس خال ہوگیا۔ اول نوب خالہ د کی محمد میں اور کی موال ہو گئے۔ اس فتا کے موال ہو گئے۔ اور فرج کو فر ابھی میں داخل ہو گئے۔ اور خیری داخل ہوگئے۔ اور خیری داخل ہوگئے۔ اور خیری داخل ہوگئے۔

صفدر برنگ کی فرخ آباد پر اصفدر جنگ کو نول دائے کی شکست اور اس کے مفتول ہوئے

دوبارہ فرج کشی ای جربوی تو نمایت عضب ناک ہمیئے ۔ اور احد خال سے

انتخام لینے کے لئے ۲۳ - جولائی منھ کے ایم کو انتی بڑار فرج کے ہمراہ فرخ آباد کی دوبارہ فنج کے

منحد واللہ ہوئے ۔ اس وفت ان کے ہمراہ نامور امرار شاہی شل نجم الدولہ اسحاق خال ۔ ایک

ہمت بڑا توب خالہ اور سورج بل جامل والئے جمرت پورنیس بزار فوج کے ساتھ نفے ۔ امراح ا

في ال فيرو منكر مفاجع كم لئے اپني فوج بڑھا نا شروع كي . .

کے بدر کمیا گیا تھا ۔ جنا کی مئوکے رئیسوں کے مشورہ سے ایک معتد کو سفیر بنا کر حافظ الملک کے باس دو ان کیا ۔ اور مدد کی ورخواست کی ۔ حافظ الملک نے بی بی صاحبہ کی مظلوی پر جم کرکے اور توم انخان کے نگاف ونا موس کا خیال کرکے پرمول خاں ۔ دور خاں اور دوسرے جعداد ولکح

چید اسپاه کے سافہ نواب احدفال کی کمک کو رواند کیا۔ اور اپنے نیمے بھی بر بلی سے بامکسہ فرخ کاباد کی طون قائم کرنے کا حکمہ با۔ اور صغیر رجنگ کے خرخ آباد کی خوت تا م نہیں ہوروز کرنے کا انتظار کرنے گئے۔ صغیر جنگ کوج برخ کی کہ روہ بیل کھنڈ سے مدہ کرہی ہے تو بسرعت تا م نہی وروز کوچ کرنے ہوئے فرخ آباد کے تو بیب بہنج گئے۔ احدفال نے جنگ میں دیر کرنا مناسب نہجی اور مع فوج شرسے با ہزئول کر صفر رجنگ کی فوج سے جند کوس کے فاصلے پر قیام کیا دو مرے روز نفر پنا بسی ہزار ہا کہ کی معفر رجنگ کی فوج سے جند کوس کے فاصلے پر قیام کیا دو مرے روز نفر پنا بیس ہزار ہا یہ وسوار کی جمعیت کے ساخہ نواب احدفال اور آگے بڑھر کو کر ویف کو از اور سے بعقام حول نی منصل ہما در صعب آر ایک اور دی سے بعقام حول نی منصل ہما در صعب آر ا کہ دیکر ہوگا ہے اور قوب فامذ کا ایک بست بڑا احدہ مول کے مقابل کے دوافر کی بنائے ۔ ایک عول کو بستم قال خوب کی کہ نوا ور موز پہلے آگی تی قالب خوب کی مقابل کے لئے روافر کیا اور دور سے فول کوجس میں متو اور فرخ کا باد کے اکار کر سے مقابل کے لئے روافر کیا اور دور سے فول کوجس میں متو اور فرخ کا باد کے اکار کر میا آگی تی قالب کے لئے روافر کیا اور دور میں می قالب کے لئے جم گئے۔ می مورد اپنے سا تھ کے کوصفر رخبگ کے مقابل کے لئے جم گئے۔

روبهيلون كى امدادس الموسان ال

اسحان ماں سے ہداول فرج کو کرد برد کر دیا۔ اسحان خال بی سفتول ہوا اور اس سے قوپ خان پڑخا اول

مفدر جنگ کی سن فاش اسی طرمین بندون کی ایک کولی صفدر جنگ کی ون بر لکی م کے صدمہ سے وہ میوسٹس ہوگئے اور یا تھی کے وعنہ بس الركئ ومفدر وبك كصافتي النحيس وصدي مذو كجفران كم مقتول موف كافياس ترك نفي كا بعا*گ بڑے۔ ا*فلب تفاکداس موقع رصفدر جنگ کا ما تفی گر فتار مہوما ما ۔ لیکن مگبت نوائن فیل با نے بڑی بامردی کا بنوت دبا اور ہاتھی کواس سنگاے سے نکال کردہلی کی راہ کی۔مغدر جاگ کے اس طرح بعلے جانے کے بعد سورج ل سے بھی جرستم خاں برفالب مگیا تھا بدہ اس مورداہ مربزاختیار کی ۔ اس غیرمتو خے اور خداوا دفتے کے صورت ند بر ہونے پراحد خال نے سیدان جنگ یس فغ کے شاد بانے بوائے۔ اور بے شار ال فنیست لیکر بڑی دعوم دھام کے ساتھ فرخ آباد کو واپس آئے۔ احدفال سنے ما فظ الملک کے بیسے ہوئے جمعداروں کو بندول نے اس محرکہ ين بهبت سعى دَوْمِسْنْ كى منى . فيل واسب اور نقد وجنس مرحمت فراكر رفصت كيا اور ت كر كزارى كالباب خطرما فظ الملك كي ضرمت من رواية كبيا جس مين يديمي للمفاعف كم اب سرااراده اور هرجانے کا ہے اگرا پ ابنی فرج کوخرا باد ناب جواب کے ملک کی سرحد ہو روانہ فرایس توجین بناسب ہوگا۔ یہ خط حافظ الملک کو ملا تواُ تھوں نے اس کی تعمیل سے خ كبيراور يرول خال كي اثمني مين كافئ فرج سناه أباد اورخيرًا باد كوروانه كي اوران مقالمت بر النافعة كرليا- احرفال مج ونول فرخ أبادين فيام رك بعد يعف الدة بادك فيرك ك اداف س روان بوئ مال ان كى بىت سى عزر فيدنى - اورائ المعمودفال كواووه فى كرينك لئرواندكيا جس ك كلنو رفيضركراباء اورود واحرفان فلعداله أبا وكامحاصره كركناسكو نے کرنے بین شغل ہوگئے۔ بہ خِرش کرصفدر مبالک سے دیلی سے الد آ بادکے فلعہ وار کو کھا کا حرف کے عام رہے نہ داروں اور غلاموں کو جو فلعہ جس مقید ہیں قتل کردھے ۔ فلعہ دارسے حسب الحسکم

ان سب نے گناہ ذکو ہیں کہ بروں کی طرح ذریح کرفیا۔ اس وا تعت احرفال کو طعہ الدا فادی ہنے کی اور بھی کاوش بڑھکا کی کرت نے بھی کاوش بڑھکا کی کرت نے بہت طل کھنجا۔ اس عصد بی صفدر جنگ کا زخم ہم کہا اور اضوں نے جا ہا کہ احرشاہ باوشا، دہا کہ ہم کہا اور اضوں نے جا ہا کہ احرشاہ باوشا، دہا کہ دہا کہ دہا کہ احرفال سے انتقام اس ۔ لیکن باد شاہ کے اکار کے باعث یہ امرصورت پریز نہوا سب صفیر جنگ نے ایس استان ما میں ۔ لیکن باد شاہ کے اکار اعداپا سیندھیا سرداران مرشک پال بسب صفیر جنگ نے ایس والی کے ان کو ابنی مروکے واسطے طلب کیا۔ ہم کہ اور سیندھیا عدا اطلب سے نام اور اس کے ان کو ابنی مروکے واسطے طلب کیا۔ ہم کہ اور سیندھیا عدا اطلب سے نام اور اس کا دیا ہوگئے اور اسمونال اور سیندھیا عدا اطلب سے نام اور اس مقارفی کے اس وقت اُنا وہ بس اُنظم خال برا در احد خال اور سیندہ اُنا وہ بر مرشول کے بس داخل جو روانہ ہوگئے۔ احد خال سے اُنا وہ برم سٹول کے خاصرہ سے دست بر دار ہوگر فرخ آباد کو واپس آگئے۔ اسپار کے کے سامان طلب کی خرشنی تو فلدالہ کہا در وانوں باب بیٹے مرشول کا مقابلہ کرنے کے لئے سامان جنگ کی فراہی میں شغول ہوگئے۔

رمم) ما فطاللک کی ٹریمٹر مرصول

صفدر رفاك كومره طول ك أما وه رفيضه كى خرمعلوم مدى نوخود يمى راك الرك ورباراورثنابى توب فامذ كيسافه فرخ آباد كى طوف كو ج كيا-

صفدر جنگ اورم بهول كا احرفال في جب مشاكر صفدر جنگ اورم يتي دولا كه فوج اوراب فرخ أبادر يرسله إر نورل كسافة أرب بين توفرخ أبادين ابنا قيام ساسب معانا

اوروبيل كهندكوابني مائے بناه خيال كركے سامان سفر ميں شغول ہوئے - اس وقت فطالك بريلى بين اورنواب معدالته خال آفله بين قيام فراتھ ۔ جب مرسمة فرج كى فرخ آباد يرحله كى خرشهور بوئ تو نواب على محر خال كا أياب چياه س كانام بها درخال تفا بغير شوره ما فظ الملك سدالله خال وبراه ب كرباره بزار فرج ك ساغدا ولدست كل كرنواب احدفال كي مردك لئ فرخ آباد كور والنه بوكيا واس وانع سي مطلع بوكر ما فظا لمكاس آفاد نشرليف لي كُنّ - اورويال دوندسے خال او بخبنی سردار زمال وغیرہ سرداروں کو جمع کرسے مرسوں اورصفدر جگاب سے صلح بالوادي رئ كصنعان مشوره كبالس وصريس نواب سعدالله فال بلغار كركم موقع جنك بر بینج کئے۔ اورمرسٹر فوج سے جوسترراوتنی جنگ کی ۔ لیکن کست ہوی اور بہا درخال چیلے کے مفتول موسنا در فوج ہمرا ہی کے مجود ح بونے پرمعرکر عبال سے وابس ہورا ولدا بینے۔

نواب احرفان كاحا فظ الملك عاروزك بعداحرفان بعي بي صاحب اوردوس التعلقين كم ساخدًا وله آكئے - صفدر جنگ فرخ الم دين وافل ا

پاس پنا و لبنا

اوروبال سے روبیل کھنڈر پر حلہ کرنے تصدیب گنگا کے کنارے اپنے بیسے کھڑے کرنے کا حکم دیدیا۔
جب آفلہ بیں اس امر کی اطلاع ہوئی نوروہ ہل کھنڈ اور فرخ آباد کے جملہ سرداروں نے اس
بات پر انفا ن کیا کہ اول اپنے اپنے شعلقین کو دامن کو ہ کما یوں بیں متعلم کا شی بورہ پنچا دینا
چاہئے اور اس کے بعد دشمن کی مراضت اور جنگ بیں شغول ہونا چاہئے لہذا ہے جلت تام
افغان اپنے بال بور کوکاشی پور بہنچا نے کئے اس انتار بیں یہ معلوم ہوا کہ وسم برسات کے
باحث صفدر جنگ فرخ آباد میں قیام کریں گے اور گنگا کو عبور رزگریں گے۔ اس خرکوش کرتمام
سرداران روہیل کھنڈ اور فرخ آباد کا شی پورسے آفلہ بیں والیس آگئے۔ برسات قتم ہوئ تو
صفدر جنگ اور مربہ ٹوں نے دریا عبور کرنے کے لئے شنتیاں اکھی کیں اور دونین جب گیل

صفدر جنگ اور مرسطوں کاروسیل کھٹا درجملہ کا خطالملک عینم کی اس پیش فدی سے مطلع ہوکراپنی حافظ الملکائے جنگ

مالیس نزار کی مبیت سے ان کا نعافب کیا اور اننا رواہ میں افغا نول کور وک کران پر متواتر على كئے - ليكن افغان منتشر من موسئ اوران كى دليرى سے دشن كى كچه پيش مذاكئ - افغانول كى اس مضبوطى سے صفدر مباكب اورمرہ اول كى انھيين كھ كوكئيں - مزيد نعافب سے بازرہے اورابنی با فی انده فرج کے انتظار میں سیدان جنگ میں بنیے لگا کرمینیم ہوگئے۔ ما فظ الملک اوراحدخال نے اس روز پانچ کوس کے فاصلہ پراپنے ڈیرے ڈا نے اور دومرے دن برمنور سابن ابنی فوج کوترنیب دیکرر وانه ہوگئے اور کوج کرکے ہوئے آ ولہ بہنج گئے۔ وہال سے كل بسباب تقدومبس اورابل وعبال كو براه كر البينان تا كميسل اور هلكيا كى طرف چل دے۔ وہاں پہنج کراہے عبال واسوال کوعفوظ کیا اور شحکم موری لگا کئے مجلکیا یا نجال او نجاكوه كما يول براكاب موضع تفاجرك دامن بيس بولناك جنگل تفار اس مجل مس بخرت گفنه در خون کے علاوہ ندی نالول کی اس قدر کفرت بھی کہ ان سے کسی فوج کا گذر قریب تزميب نامكن بفاء صفدرهباك اورملهار راؤمكرابني فوج كيح حمع موحاسك كي بدرجس كي نعداد اس وقت الكِ للكه نتيس بزار تفي ميدان حباك بي سان روز قيام كرنے كے بعد افغاني شكر کے نعاقب میں روا نہوئے اور اثناء راہ میں آ نولہ- بریلی اور مراد ا بادیں اپنے نھالنے قائم کرنے ہوئے چلکیا کے واح میں پہنچ گئے ۔وہا ںجاکرایک حصار فائم کیااورا فعا نوں سکے سٹب خون کےخوف سے اپنے كرے كرد نوب خاندلكاكر مار مينے اس فلئر آنسين كے ا نر بعاطت نمام ربناوقت صرف کردیا - اس عصر میں دونوں طرف کے بعادر لوگ روزا مذ ملے رئے تھے۔ اور ہر جاکب بس افغان بادے فرج مخالف کے سواروں بر فالب آجانے تھے۔ حب محاصرے نے طول مکر اوا فعانوں کے نشکر ہی فلّہ کی فلّت محسوس ہونے لگی جب یہ قلت کی مذاک بنجی نوحانظ المک سے قلد کی ہمرسانی کی بابت المورے مارم كوكهاجس في مزارون بها ويوسك سرون برفله ركمواكرافعا في كريس رواله كرديا-یشانوں نے اس فلدکومن وسلوی نصور کبا اورغلہ کی ہم رسانی سے ا فغان فوج اس فابل میکی

کربوں فینم کامقابلہ کرسکتی تنی - لیکن اختلاف آب وہواکی وجرسے ملمار داؤکے تشکر میشم ت کے ساتھ وہا چیل کئی۔ اس ماد فہ مجا گز اسے و قرع سے ملمار داؤم کا مرے سے دل بر واشتہ ہوگیا اور اس ہا ت کا خواہاں ہوا کہ کسی جلہ سے اس جگل سے با ہر کل ہوائے ۔صفد رشاگ بھی احد شاہ درّا نی کی آ مرآ مرکی خبرش کر جواس وقت لا ہو د تاک آگئے تھے اس محاصرے سے دل تناگ ہوگئے۔ اور جا ہا کہ افغانوں سے صلح کرکے دہلی واپس جلے جا میں ۔ جب صفد رشاگ اور ملما دراؤ دو فول مصالحت کے خیال پرتنفت ہوگئے تو علی قلی خال کوسینر سے کو افظالمکاس کی طور میں رواند کیا اور بہام دیا کہ ۔

صفر وجنگ کامقصد اس جنگ سے آپ لوگوں کی بیخ کنی نہیں ہے بلکہ وہ یہ چاہتے بیں کر آپ لوگوں کے ساتھ اتحا دا ور معاونت یک دگر کا ایک معا ہدہ کر ایس اسنزا سمب لوگ کیوں محصور موسنے کی تحلیف اُٹھارہے ہیں ۔"

جنگ بعض المسلاک اور نواب احد خال سے سفر ندکورسے مصالحت آمیز باتیں اور خراکط صلح کی تکمیل کی خرص سے حافظ الملک اور مور خال ابن نواب احد خال صفر ردباً کے کمیم پ کور وا نبور ہے ۔ وہاں بنجار ملمار راؤکے خید بیں اُنزے ملمار راؤک ان کا آف زان واست خوال کی اور سب اکھے ہوکر صفر رخباک کے ڈویرے بیں گئے۔ صفر رخباک نے اپنے معتدام را کو ان کے استقبال کے واسطے جیجا اور خود بھی خیر ہے در وا زے تک آکر ما نظالملک معتدام را کو ان کے استقبال کے واسطے جیجا اور خود بھی خیر ہے در وا زے تک آکر ما نظالملک اور محمود خال سے معالم میں اور بیانی کریے گئے۔ اباک پہر تاک بھی بیات کی جائی ہوگئ کے کو مضر رخباک کو بھی اور میں بالآخر اس شرط بھی کی کے صفر رخباک کو بھی نے اس کے بعد حافظ الملک اور خود دخال صفر رخباک اور ملمار را کو را بھی خواج اواکیا جائے۔ اس کے بعد حافظ الملک اور خود دخال صفر رخباک اور ملمار را کو را بھی خواج اواکیا جائے۔ اس کے بعد حافظ الملک اور خود دخال صفر رخباک اور ملمار را کو را بھی خواج اواکیا جائے۔ اس کے بعد حافظ الملک اور خود دخال صفر رخباک اور ملمار را کو را بھی خواج اواکیا جائے۔ اس کے بعد حافظ الملک اور خود دخال صفر رخباک اور ملمار را کو را بھی خواج اواکیا جائے۔ اس کے بعد حافظ الملک اور خود دخال صفر رخباک اور ملمار را کو را بھی خواج اواکیا جائے۔ اس کے بعد حافظ الملک اور خود دخال صفر رخباک اور ملمار را کو

سے رخصت ہوکر اپنی جائے قیام بروالب آئے اور نواب احد خاں اور دور سے سرد ارول كوكفتكوت مصالحت سيمطلع كيا- صفدرجاك كأتهى مدنامه ي كوكرد كايا- تام لوك صلح پردضامندم کئے۔ اورعد نامد پر کسنخط کر دئے۔ و وسرے روزما فظ الماک سنعفد رہ جاک سے دوباره النافات كى اورو تخفى عدنامه كووابس كباج صفدر جاك سے مراثول كے سردكر ديا۔ اکدون کشی کے وقت جس فدر فرکا اعنوں نے مرسوں سے وعدہ کیا تفااس کے کھر حصد کی اس طرح ادائيكي موجات - بعدازان حافظ الملك نيك كرك كوج كرف كي بارت من بات جبت کی عفدرجنگ نے کماکمیس کل اس جگرسے اود حکور والم ہوجاؤں گا اور آپ کوجی شاہماں پورکس اپنے ہمراہ لیجانا چا ہتا ہوں ناکہ اس عصد میں آپ سے مجالست رہے۔ نواب احرفال اوردومرك سرداران روببل كه فدكوميرك تشكرت ووتين منزل بهراب اینے وطنوں کوما نا چاہئے۔ ما فظ الملک سے ان با نوں کومنظور کرلیا ۔ اورایٹ ور سے میں وابس آئے ۔ دوسرے روزمیح کو چارسومر در دانہ کے ساتھ حافظ الملک صفر رینگ کے لئے کر بیں ہینج گئے۔ اور ویاں سے ان کے ہمراہ او دھ کی جانب روانہ ہوئے۔صفدرجنگ کے کوج کرنے کے بعد نواب احد خال سے بی بی صاحبہ اور د وسرے سرداران روہبلکو یا ہمی جلک<mark>ت</mark> كل كراين اپنے مقاات كور واند ہو گئے ۔

تناول رتے اور نهایت گرم وشی کابرناد کرنے تفے کئ مرتب فرمایا کہ۔

"یس نے ملایت افغان کے لوگوں یس سے کھی کوئی شخص اس لیا قت اور فہیمکا بیدہ نہیں دیکھا یہ

ك بيطنواندوى درسله وار سك مل ريس .

جب ننا بها ل پورپنج تو ما فظ الملک خصفد رجنگ سے رفعت طلب کی یک صفد رجنگ سے رفعت طلب کی یک صفد رجنگ سے دیا ہوں کو جند روز اپنے سا فقر بطور معان رکھا اور پہلے سے صدی پر زیادہ اطلات وعنا بات سے بیش آنے گئے۔ جب بات کرتے تو ما فظ الملک کو نفظ برا درسے عاطب کرتے ۔ جبا پڑاس کے بعد جورسل در رائل ہوئے تو اُن میں بھی ہی تھی سے قاطب کو صفد رجنگ کا ک رفعت بر میں ہو تا تو ہدت سی گفت و تندید کے بعد ما فظ الملک کو صفد رجنگ کا ک رفعت رفعت تا فلو الملک کو رفعت کی جول کے عطا کیا۔ رفعت کی باور ہو قت رفعت تا فلو ہو ۔ فیل مع ساز نفزہ اور زر آبفت کی جول کے عطا کیا۔ ساتھ ہی سند پرگذ سندھ وی واحد شاہ بادش می طون سے اور سند ما گر متعلقہ پرم مگر ابنی جانب سے ما فظ الملک کو عنا بیت کی۔ ما فظ الملک ان عنا بات سے بست منون و شکور ہو سے اور صفد رجنگ سے مازمر تو تجدید تقلقات کرکے اوا کی سے مان دو بیل کھنڈ تشریف لے اور صفد رجنگ سے ازمر تو تجدید تعلقات کرکے اوا کی سے میں روبیل کھنڈ تشریف لے اور صفد رجنگ سے ازمر تو تجدید تعلقات کرکے اوا کی سے اور میں روبیل کھنڈ تشریف لیے اور سند کہا

نندم اس وقت نهایت ابه کام جان کے بیش نظر تھا دہ اپنا مکی نظر و لنس نھا۔ کیو مکد رہٹوں نے متام

مرسوں کے علم کی وجہسے رقبل کھنڈوب اس و عام تباہی دہ اپنے

ردہیل کھنٹر کو ناخت ونا راج کر دیا تھا اور ماک میں ہام بربادی بھیلی ہوئی تھی ۔ مُو لف عادانساوت کھناہے کہ

" بھانوں کی اوٹ میں مرسوں کے ابھ دو کروڑرو بید لکے "

(۵۱) سرداران روبها برنفتنه کالص مافطالکک کرمایسی غلطی

مرہوں کی تاخت واراج سے روببلوں پرایسی تباہی آئی تھی۔ کوسنعبل قریب میں خوش مالی نوکی معلومت کا مدوخرے پوراہونے کی کوئی صورت پیدا نہ ہوتی تھی۔ اس کئے مجوزً ما فظ الملک نے بڑے رسالدارول اورسرداروں پر ملک فیسم کر کے ان کی جا کداد تو ار دیدیا تاکہ ہراکی سردار اپنی جا کداد کی آمدنی سے اپنی سیا و متعلقہ کا خرج عبلائے۔

یمنی نفسیم کی جنائخ مراد آباد سنبھل اور کاشی بورو عزر و و نرسے خال کو دئے مکئے ۔جن کے مسلسل المراد من المرادي المرادي المراد المر اوراسي طرح تقورا تقور المصنه كماك فتخ خال خالسا ال بمستيخ كبيرا وركمة محن وغيره رسالدارول أور جعداروں کوان کی سیاہ کے مصارف کے مطابق دیا گیا۔ باتی تمام ملک مافظ الملک نے ابنے ساتھ کی مسیا وکی نخوا ہ وین اور تمام ریاست کا خرے جلا نے کے لئے اپنے تقرف میں ر کھا۔ نواب سعدامتٰدخال اورا کیمے نین چوٹے بھائیوں محد بارخاں۔ الہ یارخا ں او ر مرتعنی خال کے ذاتی مصارف کے لئے سات لا کھر وبدیسالانداور ایک معقول مالگیم خرر كى - نواب سعد الله فال اوران كے بھايكول كاس دائى شاہرة ريونكداخرا مات رياست اور مقات فرج كاكونى بار مز تفاء اس كئے وہ سب سے زبادہ نفع میں رہے۔ حافظ الملك كے مذكورہ بالا عطبات عظيے سے مام لوگ علمن اور خوش وخرتم ہو گئے ۔ لیکن مافظ الملک کا بدانتظام ایک برکت اورنا قابل تلا فى سياسى غلعى هى جراكي چكرزوال للطنت كا پيش خبر ابت بوى يكاش ها فط صاحب نواب علی محرخال کی اس وصیت کونظرا ندازیه فولم نے کہ۔

" بولوگ ارحکومت کوچنراوگوں کے سپردکرد یا کرنے ہیں اپنی جمیت کی بنایں خلل اور

نزلزل دالدينية بن "

جائز آئده بیش آن واک واقعات نے ابت کردیا کیمس وقت کاس ما فظ الملک کے معتمد بایان قدیم اور سافتی ان عطاکروہ جاگیروں پر قابض رہنے - انفول سے کھی ما فظ الملک کی اطاعت گزاری اوران سے انحاد علی یں بہلو تھی نہیں کی ۔ لبکن جب ان پُرانے سروارول کا انتقال ہوگیا نوان کے ورموانشینو سے اپنے اور ھے تا اور ولی فحدت ما فظ الملک کی کا انتقال ہوگیا نوان کے ورموانشینو سے اپنے اور وروز وفنا رہو سے کی تباہ کن کوشش میں فول برداری سے سرتا بی کی را ہ اختیار کرلی اور آزاد وجود فنا رہو سے کی تباہ کن کوشش میں بہتی فرم کوتبا ہ اور اپنے ملک کوطم کا اغیار نبادیا۔

عبدالله فال اوفیض الله فال کی رہائی کی مذکورُہ بالاوجہ بالکل قرین قباس معلوم ہوتی ہے اوراس سے مظابلہ ہس مُولف فرح تجش کی بیان کردہ یہ وجہ رہائی دوراز قیاسس معلوم ہوتی ہے برکہ مدنناه درانی سندمض نواب ملی مرفال کے انتقال کی خرس کر بعض معاجول کی سنار سے ان دونوں بعابول کو خصرت کردیا ؛

کیونکی وفت عبدالدفاں اور فیض اللہ فال مارم مہندوستان ہوئے ہیں تو آب میں موقاب میں موسے ہیں تو آب میں موقاب علی محد فال کے انتقال کو نین سال گرر بھیے سفے اور اس فرر طویل مدت تک اس واقعہ کی خر فند حاد تک نہ بہن معلوم ہوتی رحقیقت الامریہ ہے کہ ثاہ دُرّا بی نے آوا اس فعل سے روہ بلول سے علی محد فال کے لوگوں کو تحض اس وجہ سے رہائی وی کہ ان کے اس فعل سے روہ بلول سے دوستی کا ابک فرریعہ بدیا ہوتا تھا بھی کی فیصل سے دوستی کا ابک فرریعہ بدیا ہوتا تھا بھی کا فیصل سے امراد طلب کی نمی اور کہ اپنے بہلے علیہ کہ وریعہ بدی احد شاہ دُر آئی نے نواب علی محد فال سے امراد طلب کی نمی اور اس کے بر اے بیں وزاد س مہند وستان کا و عدہ کیا تھا۔ الغرض عداللہ فال اور نواب سعد اللہ فال و دونوں جائی شہوس دافر وہ ہے تو ان کی آمری خرش کرحا فظ الملک اور نواب سعد اللہ فال ایک معقول کے کہ محدول کے کے ساخدان کے کئے دوانہ ہوئے ۔ قصبہ امروہ ہم کہ باس ایک معقول کے کے دوانہ ہوئے ۔ قصبہ امروہ ہم کے باس ایک معقول کے کو شی فوشی فوشی ان کو دارا کا کومت آنولہ میں لائے ۔

عبدالله فال اوفیض الد فال تولد پنج نوعدالله فال جوسب بعایبول بس برس فعید به دکھکر آثر صدسے بعراک آٹھے کہ ان کے ایک چوٹ بعائی فالب سعدالله فال باب کے جانتیں سے ہوئے ہیں۔ حافظ الملک نے ان کے بہ جند بات و بھکران کی نابیت دلداری کی اوران کے ق بس بہت کھرا فات کو ظرکویں۔ کیکن عبدالله فال ملکن نہوئے دلداری کی اوران کے ق بس بہت کھرا فات خوظ رکھیں۔ کیکن عبدالله فال ملکن نہوئے اورا پنے ایک مصاحب فطب شا ہ کے اغواسے جرا است کے الم کھی تفاور جو دوران سفر میں بنجاب سے عبدالله فال کارفیق بن گیا تھا۔ ریاست کے الم کی میں ایسی ایسی حرکتیں کرنا نشروع کیں جس سے اُن کی تمام دور سے بھائیوں سے ناچاقی ہوگئی۔ آپس کا نزاع روز برط حضے کہ مرابک ایک دور سے کی بے حرمتی کی فکر کرنے بروز برط حضے لگا۔ اور دور می کی میں ایک دور سے کی بے حرمتی کی فکر کرنے کو خاط الملک نے ریکویت و کھکی میں کوشش کی کرسب بھائی انجاد وا تفاق سے رہیں لگا۔ حافظ الملک نے ریکویت و کھکی میں کوشش کی کرسب بھائی انجاد وا تفاق سے رہیں

ليكن كاميابى منهوى - بالأخراكي روز دوندس خال يخشى سروارخان - فع فال خال مال-عِدالستارة ال يسبيلا مرشاه - سيرمصور شاه فطب شاه - بَرُومَ ال سِنْ يَجْمِير المحسر جال ييول فال مهارز فال - د بوان مان راك اور رام كنويسين خشي كواس صورت مال بيشوره مرسف كے كئے طلب كيا اورسب لوگوں سے اولًا تواس امر پرغور كياكسب بھايكوں مركسي طح میل ہومائے اورجهال کک ہوسکے ملک نفیہم ہوکر سرباد مُنہ ہو۔ لیکن جب برصورت نا قابل عل نابت ہوئ نوسب بھائیوں برملک نفیمرد لیے کا فیصلہ کیا گیا۔ نفیسم کا برطر بفیرا نعنیا رکیا کہ ماك كے بن عصبے كركے ايك ايك حصر عبدالله خال - فبض الله خال اورسعد الله خال كو ويا گبیا- جونکه به بینول بھانی اب بوان تھے اس لئے ان براے بھائیول کی مرکبے تی ہیں ان کے ایک ایک ایسے چوٹے جانی کوجی سرد کیا گیا جو کمسنی کے باعث ملی دریاتیں ماسل كرك كالق نشف والسط بينك كاربين عام معابيول أورمر دارول كا انفاق موكبيا انعافلالك ف بمال فراخ دلی اور ایتار- آفلد منوند - براوس - اوسدت اور کوٹ وجره سالا کورمید کی آمدنی کا علاند نواب عبدالله خال کو دبااور ترضی خال کوتربیت کے لئے ان کے سرد کیا - برلی اور اہرات و عیرہ کا علاقہ نواب فیض اللّٰہ خا ان و دیا اور محدیا رخال کو ان کے ساتھ کیا۔ اور مرادآ باد وغِروكا سا ولكدروبيمكا علاقه نواب سعد الشُّدخال كوديا اورصاحبراده المايرخال کوان کا شرکی کیا- بینفسیم اس وفت نام بھا بیوں کی رصن مندی سے ہوئی ا و ر سب سے آئندہ اس سے اُغراف مرکب کا ایک افراد نام لکھد ایس پام سرداروں سے بھی اپنی مُرین فریت کیس اور و تخط کئے۔

اس کے بعد نواب سعد اللہ خال مراد آباد کور وانہ ہوگئے اور وہاں را مرکنور سین کی عالی شان حربلی میں اُنزے اور نواب فیض اللہ خال اور نواب عبداللہ خال آفلہ ہیں فاب

ك فرح مجنن منقول از اخبار الصنا دبر-

على حمرخان كے قلعد بس رہنے لگے۔ نواب سعد اللہ خاں كے مراد ؟ یاد بیلے جلسے اور بجد الدفواں كے دارالحكومت؟ نولد بس فيام فر بر ہوئے كے بدشتنے ہوئے كراس موقع پر نواب سعد اللہ خال ابنے والدكى جانث بنى سے بھى وست بردار ہوگئے اور سندر حكومت ار وہبل كھنڈرنواب عمدانمال كے لئے خالى كردى ۔

ندکور و بالانفت ماورمکی انتظام برجافظ الملک حافظ رحمت نعال کے تعام مخالف مورخین مثل مرحان اسطر بھی اورمولوی مجم الغنی خال رامپوری و عبرہ سنے بدا عزاض کیا ہے کہ ۔ " حافظ رحمت خال کو اپنی تعکومت اورا فندار کا بربا و کرنا بخوشی خاطر منظور نرخا گرمجوراً مصلحت وفقت کا لحاظ کرنا صرور تھا اس واسطے ملک کی نعشبہ جان ہو بھکراس طریق ہے کی گئی کہ انجام کا رنفتیف وفسا دیر با بو اور تعکومت ہمنوکا رحافظ صاحب ہی کے ہاتھیں رہے۔ بعنی تمام ملک سے بین صدر کے ایک ایک حصد دلاو۔ و او بھا بیوں کے قبضتیں رہے۔ بعنی تمام ملک سے بین صدر کے ایک ایک حصد دلاو۔ و او بھا بیوں کے قبضتیں

اس اغراض کا جواب یہ ہے کہ حافظ الملک نے ازخود کو کشن کرے عبداللہ خال اورفیض اللہ فال کو احراف ہو ترائی کی فیدسے رہائی ولاکرروہ بل کھنٹہ میں بلایا تھا۔ جواس امرکا کھنلہ ہوا نہوت ہے کہ وہ ان بھا بیوں کے دل سے خیرطلب تھے اور یہ چاہتے تھے کہ وہ آبئل والم کھنلہ ہوا نہوت ہے کہ وہ آبئل والم کھنٹر میں حصدلیں۔ والی افغال کا مسی ایک بھائی کی سرداری برافغا فی کرکے حکومت روہ بالھول نے سرداری کی پگڑی اپنے سرت فائی حکومت کی اخیس مذاس وفعت ہوس تھی جب انھول نے سرداری کی پگڑی اپنے سرت آنار کرسوداللہ فال کے سرر رکھدی تھی اور مذاب میں جبکہ ان کا آفا ب اقبال نمایت آب و میں سے جاک رہا تھا اور خام روہ بلہ تو م اور چوٹ بڑے سرداران کے ایک اشار سے برجان موس سے میں موال کی اولاد تھا اور خام روہ بلہ تو م اور چوٹ بڑے سرداران کی اولاد تھا۔ اور اپنے مرب اور تواب علی محدخاں کی اولاد تھا ہے۔ اور اپنے مرب اور تواب علی محدخاں کی اولاد تھا ہے۔ اور اپنے مرب اور تواب علی محدخاں کی اولاد تھا ہے۔ اور اپنے مرب اور تواب علی محدخاں کی اولاد تھا ہوں کی کو اور دور و تو بھائیوں کو بکی تی کریا سے کیوں کئے اور دور تو بھائیوں کو بکی تی کریا سے کیوں دی کو دور تو تو بھائیوں کو بکی تی کریا سے کیوں دی

جس سے آئنرہ فعا دیریا ہوا نواس کوان کی ایاب نا دانت نہیاسی فلطی سے نوتھ برکیا جا سکتا ہے كيل جافظ الملك جبيبي وفاشعات يتي كي كسي مدنيتي يرمحول نهيس كيام اسكنا ـ نواب على محدخال كي اولاد یس ناانفاقی است ملی سے قبل ہی پدا ہو می تھی۔ اس سے اگر بعد کو بھی آبس میں عبال ہوگ 'ٹوکوئی تنجب کی بات ننمیں ہے ڈو و 'و بھائیو <sup>س</sup> کو بکچا کرنے کی و جربھی ہم کھر چکے ہیں کہ **بھن ن**ن بھائی<sup>ں</sup> كى صغرسنى كى وحبس ان كوابك ابك راك بعائى كى سريتى من دينامنظور عفا . افسوس ب كمنعض موزمين ن اپناپ مضوص نقطهٔ نظر كونفوس، دين كے لئے ما فظ الملك كے كثرت بے خطا کاموں پر بغیرسی شبوت سے برنیتی کے الزامات نراش دیئے ہیں تاکہ ان کے کرکیٹر کا انتخاف ہوا وراکئندہ نسلول کی نظریں ان کی و شخصیت نہ قائم موسکے جس سے رہتی تھے بلین عن وبالناس في نبي وبنام و قر بناس مورضين جرج بين للعبس عوام الناس كي نظر س اب مجي حافظ الملک کی وہی حیثیت ہے جواب سے ویڑھ سوسال پہلے تھی اور مرز میں روہ ہل کھٹ ڈ يس آج بهي هر هران كانا مونت واخرام كسا تدبياجانات ك گرمهٔ ببندربروزمنتپره حبیث م چشمهٔ آفناب راجهگن ه

عبدالله خال اورضف الله رخال من ناتفافی واب عبدالله خال مندهکورت برتمکن مویئ حافظ الملک کوفت ل کرنے کی کوشش انو تھورسے ہی عرصہ میں اپنی سخت گیری اور بد مزاجی سے اپنے شعلقین اور سرداران توم کے

كمك كى نبيىرى نفتيم

دلوں میں ناسور والدسے میتجہ یہ ہواکہ ان کے اور ان کے شریک ریاست بھائی دنعنی خال كے وفیق اور مصاجوں میں آئے دن فساد ہونے لگے۔ شہرے گلی کو چوں میں مرروز خانہ جنگیاں مونى هيس اورشهركا بازار اكثر لوط لياجاما تقا- اسي طع نواب عبد الله فال كواين بعالى

ك اخبارالعنادبدِمطبوعهلك العاء-

نواب فيض الندفال سن فلبى عداوت التي بوكسى نوعت ان كے نزركيب جائداد معى مذخخ - ايك دوزرات كے وفت اپنے طازموں كوسا هنے كوفي الندفال كے مثل كے اداد سے الك دوزرات كے وفت اپنے طازموں كوسا هنے كوفيل الندفال كے مكان برج معدور برینان ان كے مكان برج معدور دور سے نبض الله فال كواس واقع كى جربو كى توسر كي مما فظ الملك فاز موسكے اور داورسى كے لئے حافظ الملك كى دولت سرا برآئے ۔ اس وفت حافظ الملك فازم نجد بن شغول تن كوفيل الله فال سن مضط ابنا آوازدى ۔ حافظ صاحب نے ابنے ملازم خاص جو كافال كوفيش الله فال كے لئے ابر بوج ا حجب معلوم بولك فيض الله فال بي توفور آ اپنے خاص جو كافال كوفيش الله فال كوفيل الله في كوك ان كواپنے باس طهر اليا ۔

نواب عبد الندخان مافظ الملك كے بھی وثمن ہوگئے کیونکہ اضول نے محموس كيا كہ جب كاس حافظ الملك زنده بين أس وفت كاس من انى كارر وائيان كرنے ميں كاميا بينس بوسكنى كئي مزنىبەز برالودكھا نا مافظاللك كے واسطے بيجا يبس كو الفول سنے برمرتب علم بوعاسنے كى وجهس زبين ميں دفن كرا ديا -جب زبرسے حافظ الملك كوبلاك كر انے ميں كاميالى مذہدى توايك روز كچه لوگول كوان كے قتل ميت شدركے اپنے مكان ميں پرد ول كے تيھے مجاديا - اور حافظ الملك كوكسى امربس منوره كفي تنااب بإس بكالباب بوكمة حافظ الملك عبدالله فال كى طرف سے برگمان تھے اس كئے ننما ندگئے بلكه اپنے ہمراہ چند ملازموں كے علاوہ دوند مفال عبالسنار خال اور فع خال خاسا ما ل كوجى ك كئة رجب عبد الله خال ك صحر باريس بنیج ودیکھاکہ خیدسلے لوگ دالان کے پر دوں کے پیچے سے بحل کر گھبراہ بط کی مالت بولافانہ برجال عبدالله فأل بشي تع محك ما فظ الملك اس امركوشا بره كرك ك بعدعم والله فال سے ملاقات کئے بغرابنے مکان کووائس جلے آئے ۔ اور تمام ارکان کھیرسے مشورہ کرنے کے بعدعبدالله فالكوكم لأبيجا كمتفارااس كمك بسرسنا يؤكله فتنه وفسا وكاباع نيسياس ئے بہاں سے بیلے جا اُو۔ عبد التّٰدخال ابنی حرکت برِ نا دم ولبْ بیان ہوئے اور کھی سوج سمحکرروہبل کھنڈے باہر علیے محنے۔ باپنے نہینے نک پریٹ ن وسرگر دان اِدھراُ دھر کھیرتے

يات مافظار ثمت خل

رسے ۔ آخرکار نواب اجرفان بنگش والئے فرخ آباد کے پاس جلے گئے اور ان کے ساسنے
اپنی نفقیہ اِت کا عزاف کر کے النجائی کوہ حافظ الملک سے ان کی صفائی کرادیں۔ نواب
احرفان نے کر رسکر رحافظ الملک کو لکھا اور بدفت ان کے نکر رزاج کورفر کیا مئی کی افظ الملک
نے عبد اللّٰہ فال کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ نواب عبد اللّٰہ فال فرخ آباد سے آنولہ روانہ وگئے
دیاں بہنچ کر اضوں نے حافظ الملک سے ملاقات کی اور اپنی عجبی خطاوس پر معذرت نواہ ہوئے
مافظ الملک نے ان کی بہت دلیوئی کی اور ضلع برایوں ہیں سہسوان اور اُجھیائی وغیرہ کی جاگر
مافظ الملک نے ان کی بہت دلیوئی کی اور ضلع برایوں ہیں سہسوان اور اُجھیائی وغیرہ کی جاگر
معاملات بی جب اللہ فال مرحمت کیا ۔ سعد اللّٰہ فال کو جو اخیر سب بھا بیول سے زیادہ فزیر شے
مرافظ الملک ہے ایکوں سے زیادہ فالہ بی البا اور اُن پر بہت نورسا بی اُباول ہی بڑا تی جا گیرا ور

ا مخولاکوروبدسالانه بحال کردئے۔ یہ بنہ می تعنیم کلی سے باری افرا ہیں واقع ہوئی۔

نہ می نفریسے بند حافظ الملک

مرداران روہ بلہ بالمعرم خاص دارا کلورت اولہ بن خیم رہنے

مرداران روہ بلہ بالمعرم خاص دارا کلورت اولہ بن خیم رہنے

مریلی کو دار الکورت بن نا نے کی کھی اپنی جاگیوں بیں تفییل و غیرہ کی وصولی کی خوش سے چلے جائے تھے۔ لیکن اب قریب قریب ہرایک نے آ نولہ کی سکونت ترک کردی۔

جنا بخر عبداللہ خال اُجہانی میں اور نواب سعداللہ خال مقام الرجی نظری میں کدا نو لہ سے جنا بخر عبداللہ خال اُجہانی میں اور نواب سعداللہ خال مقام الرجی نظری میں کدا نو لہ سے دوندے خال نے اپنی جائے واب تک موجود میں ابندا بیں ایک گاؤں تعاد و ندے خال کی سکونت کی وجہ سے ایک ہوا تصب ہوگیا۔ دوندے خال نے تعلیم کا واب تعاد و ندے خال کی سکونت کی وجہ سے ایک ہوا تصب ہوگیا۔ دوندے خال نے تعلیم کا واب تعاد ہوں میں ایک گاؤں تعاد و ندے خال کی سکونت کی وجہ سے ایک ہوا تصب ہوگیا۔ دوندے خال نے تعلیم کا واب تعاد کی میں ایک تعلیم ہو ایک میں موجود ہوگیا۔ دوندے خال نے تعلیم کو خال خال خال خال خال خال خال اس نے آسم سے جو کیا ہو ایک تعلیم ہوگیا۔ دوندے خال نے تعلیم کی میں ایک تعلیم بنوایا۔ میں میں میں ایک تعلیم بنوایا۔ میں میں برایک کا دار میں میں ایک کا دیا کہ میں میں ایک تعلیم بنوایا۔ میں میں ایک تعلیم بنوایا۔ میں میں ایک کا دار میں میں ایک کا دوندے خال میں کو تعلیم کی میں ایک تعلیم بنوایا۔ میں میں ایک کا دوندے خال میں خال کے خال خال خال خال خال خال خال خال خال کا خوال کی سکونت میں ایک تعلیم بنوایا۔ میں میں ایک کا دیا کی میں ایک تعلیم بنوایا۔ میں میں ایک کا دیا کہ کو خوال کیا کہ کو خوال کے خال کے خال کو خوال کو خال کا خوال کا خال کا خال کا خال کیا کہ کو خوال کے خال کا خوال کیا کہ کو خوال کے خال کیا کہ کو خوال کیا کہ کا کو خوال کا خوال کیا کی کو خوال کیا کہ کو خوال کیا کہ کو خال کیا کہ کو خوال کیا کہ کو خوال کیا کہ کو خوال کیا کہ کو خوال کے خال کیا کہ کو خال کیا کہ کو خوال ک

مات مانط دحت خال

4

جلے جاتے تھے بختی سروار خال آول میں مقیر رہیں۔ نواب فیض اللہ خال بریلی میں فلد سک دروازے کے باس عار نیس بنواکر رہنے گئے۔ اور کھر عصد کے بعد خاد آباد چلے گئے۔ مافظ الملک نعجی بریلی کو اپنا دارائکومت مقرر کے اپنی ایک بیوی اور بڑے لائے عابت خال کو وہاں کے قلعہ بریلی کو اپنا دارائکومت مقرر کے اپنی ایک بیوی اور برائے سے دوانہ کر دیا اور پہلی بحیث کا محافظ آباد بین فیم کیا ، دوسری بیو بول اور اپنے متعلقین کو بہلی جیت روانہ کر دیا اور پہلی بحیث کا محافظ آباد میں ایک بست برای محل سرائے۔ و بوان عام اور دبوان خاص بنوابا۔ اور ایک عالی شان ما معسود تعیر کرائی۔

مل بربل برنوابغین الله خال کے مکانات اب نواب خواج میاں صاحب مرحوم کے صاحبزاد وں کے

جس زمانے میں حافظ الملک اپنے ملک کے اندرو نی انتظامات میں مشغول نھے۔ دارا تسلطنت دېلى مې مجيب بنگامدېر يا نفا -اس بنگامدكى د حبر په بوي كەصفدر جاگ رومبل کھنڈ کی ممسے فارغ ہوکروہلی پہنچ توانفوں نے دیکھا کہ ما وبدخاں خواجہ سرانے درمار شاہی میں بڑاا فترار ماصل کر لیاہے۔ اور اس مراح پرٹ ہ با دسٹ ہ اور ان کی والدہ صاحبہ زمانبہ نے حدمرمان ہیں جنا بخصفدر جنگ ہے ول بی است میڈننول ہوگئی اور انھوں نے جا دبدخال کے عام احسانات کو فراموش کرکے اس کو ایک روز دعوت کے بہانہ سے اپنے مکان پر بُلایا اور نہ خارز میں بھاکر قتل کرویا۔ احدیثاہ بادمت وصفد رجبگ کے اس فعل سے سخت اراض وبرہم ہوئے اور غازی الدین خال عاد الملک کو قلمدان وزارت عطاکر دیا۔ صفدرجنگ نے اپنے خلاف بادشا ہ کی رہی مزاج کو روز بروز برطنے دیجک شہری اپنا رہات مناسب منهاناا ورشرس بالسرغيم السناده كرك ما لحت كى كوئسش كرك لگے وجب بير كومنسش ناكام بوى نوحباك برآما ده بوكئ - فازى الدين فال عا دالملك في منابله کی تیاری کی اور م نفر کارلا انی شر*ع ہوگئ* ۔

صفدر خبک کی بادشاہ سے بغادت کی بین چند ہی روز بعد صفدر جنگ نے محسوں کیا کہ افواج ما فط الملك كاجاليس برار فوج الحركم الدرس بي سعما بدرك مخياب موناان كي هافت ت با برہے - اس لئے ایک خط حافظ الملک کی

دملی کی طرف جانا

ك خازى الدين خال مين فلي خال معت جاء إنى رباست جدر آباد وكن ك بوت تع ان كااصلى ام شهاب الدين تفا - (مولانا كبرت ه فال)

سه مبذول یا

ضورت بین اس عدوبیان کی بناپردِمال ہی بین ان کے درمیان ہوا تھا بنرض امدادارسال
کیا۔ حافظ الملک عدوبیان کے بہت پا بند تھے۔ فور آبلاپس دیپنی چالیس ترار پیا دہ وسوار کی
میست کے ساتھ دہلی کی طرف روانہ ہوگئے۔ جب یا پوڑکے قریب پہنچا وران کی آمر آمر
کی خردہلی میں منت ہردی تو بادست است میر ساتوب و راجہ دیبی و ت اور لیسنت فال
خواجر راکے یا تھ ایک فربان مافظ الملک کے پاس بھیجا جس کا مضمون یہ تھا کہ۔
مرتم ہینیہ سے بادمت اور بی کے علیج وفرا بزدار رہے ہواس لئے اب کرصفد ر جنگ نے
ہارے صفر وی سے اورک تا خیاں فلام کی بین تم کو جا ہے کہ ہاری فدمت

حافظ الملک نے اس فران شاہمی کے پنچنے پرسفیرانِ با د شاہی کے ہاتھ یہ جو ا ب جیجا کہ۔

يس ما مربوكراس كى تبنيه على ميل لا واكراس خن فدمت كصله بس تميرارى هنايا

" ہارے اور اوالمنصورفاں صفرر جنگ کے درمیان اتفاق باہمی کا بٹان مشکم ہوگیا ہے۔ ہماس کونبیں توڑسکتے یا

اس جواب کے روان کرنے کے بعد حافظ الملک نے جواب الجواب موصول ہونے تک اپنی بیش قدمی ملنوی کردی۔ خید روز کے بعد دوسر افران شاہی اس صنون کا صادر ہوا کہ۔ معدا گرتم حضور باجٹ ہی بس حاضر ہونا نقف ہدر تھتے ہوتو سناسب ہر ہے کہ اپنے ملک کووابس جلے جاؤاس سبب سے کہ باعن کی شرکت کرنا دین و آبکن اہل مسلم کے خلاف ہے یہ

اس فوان سے آنے برحافظ الملک سے بادمناہ کے مقابلہ میں صفدر جنگ کی امداد مناسب

لەمى چىت -

مذجانی این ارادے کو فسخ کر دیا اور اس کا عذرصفد روناک کو کھکررو ہیل کھنڈوابس ہوگئے۔ مافظ الملک سے نجیب فار کی مافظ الملک عِن مالیس بنرار فوج کوصفدر بنگاک کی امراد کی بعِ فَا نَيُ اوران كاعب روج |غرض سے اپنے ہمراہ لائے شفے اس میں نواب دوندے خال كى فرج كابك جعدا رنجبيب فال ولدا صابت فال عرفيل نامى بعي نيوسيام بول كيميعيت مے ساتھ شامل تھے جن کے ابتدائی حالات زندگی یہ ہیں کہ وہ اپنے چا بٹ ارت خا ل کے ہماہ اپنے وطن موضع آنارئ سے جو بیٹنا ورسے بھیں کوس کے فاصلہ پرانک باروا فع ہر روان ہوکردیگرگیارہ آ دمیول کے ساتھ جندسا ل قبل وارد بہندوستان ہوئے تھے۔ابتدار وشامار کا ببینه اختیارکیاا وررفته رفته شور دمیول کی جاعت اپنے ساتھ فراہم کرلی۔ لُوٹ ہی کھے سلسلہ پر تخبیب خاں دوندسے خال کے علاقہ بسولی میں پہنچے ووندسے خال نے اس بوٹ مارکا پیشتہ چیڑ اکراپنے بہاں نوکرر کھ لیا۔ اور نشاہ و میوں کا فسیر فرکرے پرگنہ دارا نگرجا گیر یں دے دیا۔ کچھ عصہ محب بعد دوندے فال سے بنا اس کے ساتھ اپنی لواکی کی شادی بھی کردی۔ اور اپنی فوج کے ایک رستہ کا جمعدار بنا دیا۔ نجیب فال نے دو ندے فا ل کی ما تحتى بس حافظ الملك كي ساخد اكثر الطائبول بس محتدليا - بينا بخداس مو تصريمي كو ووند مفال بعض مجبور بوں کے باعث مافظ الملک کی رفا فت میں نہ اسکے تھے بیکن ان کی فوج کا کھر هدي من بير خبيب فان معي من ال تفي ان سي بمراه تفا -

میر منافق وغیوسفران احدث و بادث ه کوجب حافظ الملک کی امداد حاصل نهویکی اورفیصل مردیدی اورفیصل مردیدی اس بات بر مرد که محافظ الملک این ملک کو دابس جابی نو افول نے مخی طرب کی کی مافظ الملک کی کچوفوج ہی ان سے مخوف ہوکر ما دست او کی شرک ہوجائے کے مدان می شرک ہوجائے کہ مدان کی کرد و کے کارلانے کے لئے میرمنا قب وغیرہ نے افغا نوں سے سنکر کے مدان سازش کوبر و مے کارلانے کے لئے میرمنا قب وغیرہ نے افغا نوں سے سنکر کے

ك اربخ نجيب آباد مُولغه مولانا اكبيرِ فنا ه طال -

حيات عافظ دممت خان

رسالدارون اورجبعدارون كوطع ط كالالح دينا مزوع كيا-ليكن عافظ الملك كيرب راس تام رسالدار انابت فدم رہے اور اعفوں نے اپنے سردار کی مشاکے خلاف کوئی کام کرنے سے صاف الكاركروما - مُرْخبي فال كاپائے مستقلال وگرگا گيا- افول نے بادشا و سفيت بهت ساروبيب الحرك كرك كميم فلر إورالالجي سياميول كوابيت سي فن كرابا - اورها فظ الملك کی بغیرا جازت ومشوره و ملی کوروان ہو گئے - حافظ الملک سے رومبل کھنڈر ہنچار و ندسے ما س سے بنیب خال کی اس ہے و فانئ کی شخت شکامیت کی لیکن د وندے خال نے بہت سی عذر فواہی کے بعدان کی طبیعت کواپنی طرف سے معلمین کردیا۔ دہلی پنچار نجیب خال میمنافب کے نوس سے غازی الدین خال عادالملک اوراحد شاہ بادث ہی ضرمت بس ما صرموئے اور صفدر جنگ کے منا بلہ میں کئی مورسے ان کے نام مفرر ہوئے جن کو اعفوں نے بہت جلد فنخ کرلیا۔ پھر میننے نک جنگ جاری رہی دوران جنگ میں نجیب خاں کے ہا تقرسے ایسے لیسے معرمے سرپوے کمادمت و اورامرائے درباران کی قدر ومزلت روزبروز زبارہ کانے لگے۔ جب بنگ سے طول مکرط ااورصفدر حبگ زبادہ عرصة ك ناب مقابله مذلات وصفور شاہي یں معا فی تفصیرات کے نجیب خاں ہی کئے توسل سے خواہاں ہوئے ۔ نجیب خاں لئے كمال ليا فت وبوسياري اس كام كوانجام دبا اور بادمت هسه صفدر جناك كي خطابير ما كرادين اس حن خدمت كصله من بادستاه من نجيب خال كو خطاب زاب بخيب الدوله اوراضلاع بجنور سهارن بوراور ميرمه وعيزه كي جاكيرس سرفراز فرايا بنبيب خال جواب بزاب بخیب الدوله موسکنے کھے عرصد ہلی بین تقیم رہنے کے بعد اپنی نئی رباست میں وابس آئے اور امنوں نے اجبت سنگہ کو کیت کو ار کر ضلع منطفر گریر بھی فیصد کر نیا۔ اسی سال نواب نجب الدولم نے التی ندی سے بایش کفارے پر ایک عد واور نوش فضا مفا مزلاش کرے شہر تخبیب آبا و ہے ہماں وسوامتر ہوگی مع اپنی زولی تسکنتلا کے مثل میں زمزگی وسکر ناتھا ؟ تسکنسانام کالد رامہ نویس پنڈٹ رادھ صربا موسا سربر بریادی ہے ہی جدید ہندی زبان ہیں تسکننلا کو ارا

الين نامرية بادكيا-

ا بادنا ہ سے سلم ہوجا سے سے خدور ہے ہی وصد بعد سے ان کا مقرہ جو ایک شاہر المیاب کے بیاب کا مقرہ جو ایک شاہدار کا درگا ہ حضرت نظام الدین اولیاسے تعوام سے فاصلہ پروا تھے ہے۔ صفدر خباک کی مجدان کے برک اور کے بیاب کی بیاب کے بیاب کے

بادستاه دبانی کی معزولی است که عین فازی الدین فان عادالملک وزیسلطنت کوب امور ملکت میں دفل کی حاصل ہوگیا تو اعفوں سے احد شاہ بادست اور ان کی والدہ کو نابینا کرکے فید کر دبا اور عزیز الدین بن مغ الدین کوفید تفاید سے کو کر داہی ملک عدم ہوئے اور لا پورکی صوبہ داری جس بروہ فائز نصان کی بیوی کو نفویض ہوئ وہ فائز نصان کی بیوی کو نفویض ہوئ وہ مفاز است فائی الدین فال عاد الملک کو اس و افتد کی جرم منوکی بیگر کو قور آست این ادو مالی گرکو ہم او سے لا ہور روانہ ہوئے تو وہ فور آست این اور قبضہ کر لیا۔ اس کی بعد عاد الملک تیس لا کو رویہ ہے عوض لا ہور کی صوبہ داری آ دیم نبایک فال کو نفویض کرکے بعد عاد الملک تیس لا کھر دو بیہ کے عوض لا ہور کی صوبہ داری آ دیم نبایک فال کو نفویض کرکے خود ص خام زادہ دبلی کو والیس آگئے۔

احدث و درانی و درانی و در ایند بیگ فال کے سلط کی جرمی وقت احدث و درانی کو بینی تو بیام ان کو درانی کو بینی تو بیام ان کو در این کا در در کا موبددار بنایا تھا۔ جنا نجد بینا کرکے سل کا کہ درا بینے ۔ اور آدینہ بیگ فال کو بلا مقابلہ وہال سے بھا گئے بر مجبور کر دیا۔ لا ہور بر فیضہ کے بعدیث و درانی عاد الملک کو مزادیت کے لئے دہلی کی طوف روانہ ہوئے ۔ اور متواز کوج پر کوج کرتے ہوئے دہلی سے بیش کوس کے فاصلہ برکھ کے طاف روانہ ہوئے۔ اور متواز کوج پر کوج کرتے ہوئے دہلی سے بیش کوس کے فاصلہ برکھ کے کا کہ بیشکر اینڈوی دو بہلہ دار۔

ك شابناد و مالى كر أندوشاه مالم النك امس موسوم بوك -

اینے ویرسے والدسئے عادا لملک اس حال سے مطلع بوسئے تو بحر اطاعت کے وی مارہ ند ديجا اور مجوراً مثاه وراني كي فدمت بس ما فنهو كئة - مكن تعاكر شاه موصوف عا دالملك كوفل كرا دين ليكن اه ولى فال اپنے وزير اغطماو رمير منومرهم كى بيوى كى مفارم س جوعاد الملاک کی خوش دا من می تقین تصور معا ٹ کردیا۔ خبیب خار مبی امرا کے الله مي ك وسيليك حضور شابي مي مارياب بوكرمور د نوازشات بوك -

مانظالملک اورمشاہ درانی کے جب شاہ ورانی کے دہلی میں پنچنے کی خرمافظ الملک کو

تعلقات کی ابتدا کی نوا نفول نے نواب سعد اللہ نماں اور شاہ ولی خال . وزیراعظم کے چادا د بھائی بعقوب علی خار کو جو کچھء صہسے رومہبل کھٹڈ میں مقیم تنص مغیر نپاکر

ع مِنْكِش لَا لَفَة اور تَغَرَّجات نا دره باركاه ودرّاني بي رواندكيا - يعقوب على خال شاه وليخال کے نوسطے صفورت ہی میں بار یا ب ہوئے۔ باد ت ہے شیش کو فبول فراکا بنی و شندی كا اخلاكيا - اورحافظ الملك كے نام يه فوان صادر فوما باك

د عادالملک کو تعوری سی سابی فوج کے ساتھ صوبہ او دھ کو روا مذکیا جا اسے كالمنجاح الدولدسة زرميكيش وصول كربس أكرنجاع الدولداس كى اد أيكى بس تسايل كرب تواب عاد الملك كاللبي ريان كي مردك واسط بينج جابيس "

ننا هُ درانی محموس عادالملک اس اثنا بیس عادالملک براه فرخ آبا داو ده کی مرصد میر كى شجاع الدوله برير طانى اور ابينج كئے بنجاع الدوله بمى عا دالملك كے مله كى غرش كر ما فظ الملک کے تدبر سے سلح المبک پر آبادہ ہوئے۔ اور کھنٹوس ار اسٹے میل کھلر فعام

ساندى پالى ميں ابنے ڈیرے ڈالد کئے - چونکہ عا دالملک بیں نتواع الدوارسے تنا ارائے کطافت نفی اس لئے جنگ نروع کرنے سے پہلے اعوں نے حسب فرار وادما فظ المک کو مرو سمے واستطعطلب كيااورمافظ الملك بتعواس عصديس ابنى تنام فوج كرعاد الملك كالشكر بس شاس بوسك ين سع جنك كانعشد باكل نبديل بدلكياً اوراب شجاع الدولد كالله كمرور اور عادالملک کاید مباری ہوگیا۔جس کا اصاس کرکے ٹجاع الدولہ نے یہ تدبیر کی کہ ایک خط ما فظ الملک سے نام کھا۔ اس خط کا مضہون یہ تھا کہ۔

وعادالملک بسبب مداوت قدیم میری بر بادی کے دریے ہے اور سطح معلم پر واقت میں بر بادی کے دریے ہے اور سے معالمت کی منیں بوتا آپ کہ میرے چاکی مگر ہیں کوئی ایسی ند ببرعل میں لائے جسسے مصالحت کی ایسی ند بیرعل میں ایک میں بیر ابوا ورث و درّا فی کا مزاج جی جم سے برہم مزمود "

دو آپ نیس نا برگار فراب سعد الدّرفان نا دانی جو ان کی عُرکا اقتضا ب شخاع الدولد یک ساخه صفه و بینی نی از دار ن شجاع الدولد کے ساخه صلح کرنی ہے اور خجاع الدولد بھی اپنے حسب مقد و بینی نی ادار دار از است ندر کے داسطے صافر ہیں ۔ اور ہم کو بھی سٹ اہ در انی کا ہی حکم ہے کہ اگر شجاع الدولد او است ندر بیش کش بیری کی فدر کوسے اور فوہت جنگ کی پنچ تو تعادی مدد کریں ۔ لد ذااگر تم ہارسے شویت سے شجاع الدول کے سا فدصلی کر او تو بہتر ہے ۔ ورمہ ہم ابنے ملک کووا بس جا کر حقیقت حال من وعن صورت و ورّان من مذريد فررين إديك ؟

چ كد عاد الملك من ننها شجاع الدوله سع مقابلة كرف كي قوت مذهى - اس لئے صلح ير رامنى بوگيا - اورمافظ الملك كى معرفت بچإش لاكدر وبديد زريش كش ريمصالحت وار بالكئي-صلح ك بعدما فظ المكك روسيل كمندكووابس مكرحفورشا ودراني بس روائلي كي تياري كرف مكا-اس وصدبس احرشاه ورّا نى فيسورج مل ما شكى ببض فلعول كوسنح كرك متعراكو كلوايا لىكن ت کر میں و باجیل جانے کے باعث قندھار وابس جانے کا تصد کر قبیا۔ دہلی سے روانگی کے وفت مالكيرًا في اورنواب خبيب الدولدك شاه وردا في سن نا لاب كمنذرر طاقات كرك عاد الملك كي شكايت كي جس كي بنايرعا دالملك كوج بينوز فرخ آباد بين احرفان فكثش كسائف منع عده وزارت نهندوستان سے معز ول كرو باكيا ـ اوراس كى عبد واب بنيب الدوله كومنصب امبرالامرائ ريمقر فراكرود فندها ركوروانه بوكيئ روانكى كوتت ببقوب على منال سقير صافظ الملك كوروباره خرك باريابي نبنا اورما فغاللك مح واسط إيك خلعت الراك بها مع فواكن مرحمت كما و بيغوب على خال و بلى سند روام بوكر حب بريلي سينفي تو مانظ الملكسن فران ثنابي كالمستقبال كرك فلعت شابى زميب تن فرايا اور صفورت ه یس حامنری کا اراده ترک کر دیا۔

خفبہ طور پرصلی کرلی اور بہوجب فرار وا دصلی بخیب الدولہ کو بیموضے و بدیا کہ وہ اپنا مال و مناع لیکر دہلی سے سمارت بورکور وانہ ہوجا بیس۔ فا زی الدین خال دہلی ہیں و اخل ہوگیا ۔ اور بادے ہ سموائسے و وبارہ خلعت و زارت و بنا پڑا۔ فازی الدین خال کے خوف سے نتا ہزاوہ عالی گر ولیجہ دیسلطنت نواب بخیب الدولہ کے پاس وہلی سے چلے آئے اور ان کے ہمراہ آٹھ سے بینے کا سفیا م کرکے براہ مراد آبا و و بربلی بٹکال کوروانہ ہوگئے۔

لے دیوان ان رائے کی موبل دکٹرہ ان دائے سے ان ماسے رہلی میں موجود ہو۔ تغییم عارت سے مرف ایک مؤ بھورت بھا تک لب مرک نامد واق ہے -

سر المعدوي ميد و الماحقد و بي ميش كوندي واقع بهد بنايت ماحب كرامت اور زر دست بزرگ اف جاتي بين يقره اوراس كم سعاق مجدا جي حالت بين بهر جموات كه وز برى رونن بون بند ترب بهن احداد نام كاليك ربلوت ميشش بهدكاه وا ناولي كامقره كم زرلائ في هير كرايا تفا - اسى راج كم زروات نفير بلي مي مسليانون كي ما مير سجد محل الإ اع بين بنوا في قي -دمولت ،

ات مانلا يحت فان

مر پئول کا نجیب الدوله برجمله فازی الدین خان نے دوبارہ وزارت طهار راوا وررگفنا قدراو خاک سکر تال مرجمهر دارول کی امرادست ماصل کی فتی اس لئے جب و و د بلی

یں داخل ہوسئے تومرہیٹے میں ان کے ساخھ تھے۔جنوں سنے وہاں اپناخوب اثر جایا۔ دہلی سے زصت پاکرمرہٹون سے پنجا ب پرحملہ کیا اور ابدا لی *گور ترکو بع* اس کی *سکو نوج کے شکس*ت دیگر مئى شفياء من دريائ الك كك نمام نجاب برا بنا قبصنه كرييا - اس وقت مندوستان ين الكسك كنك تك مرسول مي كاولنكا بجنا ففا- اين ووست مرسول كي فروره فات ارو کھارفان ی الدین فال نے موقع کوفینست جانااور جس طرح صفدر جنگ سنے فرخ آباد اورروبيل كمندكونباه كرايا تفااسي طي انفول نغ نجيب الدوله كابورا بورا استبصال كرف كي غرض مرسروت مراد طلب کی۔ مرہے پہلے ہی سے سار اہند بوسنان فتح کرنے کی فسکر كررسي نصف بخبيب الدوله . حافظ الملك اورنجاع الدوله وغيره كي رباستيس باقي يمكئ فيس اس كئے اضوں سے غازى الدين خاس كى خركيك امراد كا خرمفدم كيا۔ اور رنگو ما كا نائب وناسينميا ... سوالاکھ فرج کے سا تھ بنجیب الدولہ برحلہ آ وربوگیا۔ ساتھ ہی اس سے اپنے ایک سے دار گوبندرائے بیڑسن کو حکم و باکہ وہ گنگا اُٹر کرروہ بلوں کے ملک کو کوٹ لیے۔ جنا بخ کو نبدرائے نے امروبہ کک نمام ملک کو نُوٹ لیا۔ ایک مہارتین سوم کا وُں عبلا دینے اور خبیب المرول کی رسد بالكل مندكردي بنجيب الدولدن بعي اس حمله كي خرش كرنجيب آبا وسي روانه موكر مفام سکڑنا ک ضلع منطفر نگر ہیں اپنے موریے لگائے۔ اور مرہٹوں سے مدا فعانہ جنگہ میں منتغول ہو گئے۔

صافظ الملک سے نواب کیکن نها اپنے میں مقابلہ کی طافت ندد کھیکر انفوں نے ایک خط نخیب الدولہ کی طلب امراد تو احرث اور آنی کو کھاکہ یہ وفت مرد کا ہور زہند دیستان سے سلما نؤں کا نام ونشان کم ہونے والا ہے ۔ اور ایک خطاما فظ الملک کو کھاجس میں مرقوم فٹا کہ۔

مع عادالملک فائی الدین فال نے بندلا کھروہ بد دناسیندھیا وغزہ سرداران مرسم کودے کران کی فوج کوج تقدا دیس مورو رفخ سے زبادہ ہیں۔ دکن سے طلب کیا ہے۔ اور میری بربادی کے در بے ہے ، چاکہ میں فوج مرسم کے ساتھ میں دان بناک میں برائی کی طاقت نہیں رکھنا ہوں انداسکر تال میں مورج الگاکر آ کمی مرد بینے تک وفع الوفی کررہا ہوں ؟

اس خطک پہنچنے رحافظ الملک کا فی فرج کے ساتھ فور اُسکّر ال کی طرف روا نہ ہوگئے۔ ساتھ ہی اضوں نے نجاع الدولہ کو ہمی اس جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی اور کھا کہ اگر مرسٹے بخبیب الدولہ اور ہم مرفِ فنیا ب ہوگئے تو وہ آپکے کمک بہر بی حرُھانی گریں گے اس لئے۔ ع

'عُلاج وا تعدين ارو توع بايركر'

خباع الدوار سے بمال دوراندیشی ما فظ الملک کی اس دعوت کوقبول کیا ۔ مین موسم برسات میں کھئی سے بمکرسٹ ہونے کا انتظار کرسے کیے۔ دور دریا کی طغبا تی کم ہونے کا انتظار کرسے گئے۔ دب طغباتی کم ہوئی تواس انتا ہیں و تاسیند ہیا سے نجاع الدولہ سے نزری بنگ باور تیس بزار فرج کے ساخہ گوبند پنڈرت کو دریا جور کرک نجاع الدولہ کے برا درے سے اطلاع پائی اور ایس بزار فرج کے ساخہ گوبند پنڈرت کو دریا جور کرک نجاع الدولہ برا کے کا مقا بلد کیا اور ان کوئیست فاش و کمر دریا کوعبور کر لیا ۔ اور مافظ الملک کی فرج کے ساخہ میں اور بین جہاں ہرکاروں سے ذریعیہ ساخہ میں اور بین جہاں ہرکاروں سے ذریعیہ ساخہ میں اور بین جہاں ہرکاروں سے ذریعیہ میں میں بوریٹ جہاں ہرکاروں سے ذریعیہ خرکوش کر مافظ الملک سے خور پر شافہ الملک سے خور پر اور دو اور درسا لداروں کو فرج ہراول کے چنداول سے طور پر اور دو اور درسا لداروں کو فرج ہراول کے چنداول سے طور پر اور دو اور درسا لداروں کو فرج ہراول کے چنداول سے مقابل دریائے گنگ سے کنارے پڑا او

ماری بخبنی سردار خال سنے مطابی حکم عل کیا ۔ لیکن جو نکدوشمن کی فرج تعداد ہیں ہیت زمادہ منی اس لیے عنی مرکور کومصور موکر جنگ میں مشغول ہونا پڑا بخشی می کے مصور مونے کی خبر فرج چنداول کے رسالداروں کولی تو فزر آمرد کود وڑ آئے اور مرہوں کی فرج برحمل کر دیا۔ ان امرا دی وج کے آنے سے مرمبوں کو صاکنا پڑا اور گنگا یا را تر مکئے ۔ ما فظ الملک کوان حالات کی اطلاع ملی توکیکا کے کنارے پہنے اورسکر نال کے مقابل خبرہ دالکردر یکو بارکینے کی فکر کرنے ككے حب رہٹوں نے ما فظ الملك اور ثنجاع الدولہ كى فوجوں كے غبيب الدولہ كے تركيب ہوجا نے کا امکان دیجھا تو ایک مرتب اور اپنی تما مرفوج کو اکٹھا کرکے حافظ الملک سے مقالمہ کی غرض سے درباسے آنار دیا۔ اس فوج کی نغداد اس فدرکٹے مفی کداس سے مفا بلہ کر کے فخياب ہونے كى نمام امبدها فظ الملك اور شجاع الدول كومنفطع بوكئي - اس نازك موقع پر ائيدآساني ان كے مال رينازل موئى اورا حديث ه وُرانى كى اس رزين برآ مرآ مكافلغله بلند بدا محصورین سکرنال اور حافظ الملک کے اٹ کروں میں خوشی کے سک دیائے دیجے لگے۔ اورونا ببل وغبره مرواران مرسلك اس خبرك سنفس بوش المركئ جنا بجيب رال ك عامرہ اور ما فظ الملک ویزہ سے ارسے کے ارادے سے دست کش ہوگئے۔ اور شاہ ورا بن كور وكف ك لك لا مورى طوف كوج كروبا .

ما الكيزنانى كافتل فازى الدين فال عاد الملك مريسون سيط فرده بوكرد بلى والبس كئے۔
اوراس خيال سے كدا حرث اور آن كة آن پر باوٹ اللك علي فل في ميرى تام بدكرداريوں كى
ان سے شكا بت كريں كے اور نجيب الدولہ كو دوبارہ عوج فصيب بوگا - اسس كئے
انتظام الدولہ فانخانال اور بادئ الا كوننل كرد سنے كى دل ميں شحان كى - اس زمان ميں بجارہ
انتظام الدولہ فانخانال اور بادئ الا كوننل كرد سنے كى دل ميں شحان كى - اس زمان ميں بجارہ
انتظام الدولہ فانخان كا منطلت كى كامول سے يا تقد أشحال فورت نئينى ميں برادت اس كر ريا تفا - فقرا بر اعتقا وتفا - ايك روز فازى الدين فال كے شركيك سازش مهدى على قال
النے بادب اللہ اللہ فروزت اللہ كوئلان

واردم و کے ہیں ان کی کشف و کرامات کی تعربیت بیان سے باہرہے۔ بعولا بھالا باوٹ اور مدی علی خاس کی افزا پر دازی سے بے خرتھا۔ نتنا فقر باکر امت کی زیارت کور وارت ہوگیا جب پہلے در وارن بر پنچا تو مهدی علی خاس نے تلوار باتھ سے لے لی پر دہ اُٹھا کر افرائے گیا اور دروازہ افررسے بند کر لیا۔ مرز ابابر بادٹ اوکا داما دہم او تفا۔ اس نے تلوار کھینچا کوایک ہی کہ کو روازہ افراس کو چند آ و مبول سے نفلوب کے اور بادٹ اور کے خادیمی برائی ہوت کے فرشنوں سے نفالم سے کا گرمت تعلیم کو رواز کر دیا۔ بادست اور افرائی سے کھا کہ ہوت کے فرشنوں سے نفالم سے بھار کو رکب میں میں کہ برائی بیان برائے۔ سرکو تن سے گردا کر دیا۔ اور تن بے سرکو جمنا کے ربیت برائی بلادیں سے کو اور کی اور بیان میں بیان برائی ہوت کے فرشنوں سے کھا کہ کو بیان کے دیا ۔ اور تن بے سرکو جمنا کے ربیت برائی برائی کو دیا۔ اور تن بے سرکو جمنا کے ربیت برائی برائی کو دیا۔ اور تن بے سرکو جمنا کے ربیت برائی کو دیا۔ اور تن بے سرکو جمنا کے ربیت برائی کو دیا۔ اور تن بے سرکو جمنا کے دیا۔ برمعا شوں سے تفرا کر دیا۔ اور تن بے سرکو تن سے کھور کے آناد کر اے کئی دیا۔ برمعا شوں سے تفرا کو دیا۔ اور تن بے کئی دو دیا۔ برمعا شوں سے تفرا کو دیا۔ اور تن بے کئی دیا۔ برمعا شوں سے تفرا کو دیا۔ اور تن بے کئی دیا۔ برمعا شوں سے تفرا کو دیا۔ اور تن ہو کی دیا۔ برمعا شوں سے تفرا کو دیا۔ برمعا شوں سے تفرا کی دیا۔ برمعا شوں سے تفرا کو دیا۔ برمعا شوں سے تفرا کے دیا۔ برمعا شوں سے تفرا کو دیا۔ برمعا شوں سے تفرا کو دیا۔ برمعا شوں سے تفرا کو دیا۔ برمعا شوں سے تو دو اور سے تفرا کو دیا۔ برمعا شوں سے تفرا کو دیا۔ برمعا ش

احرے ورّانی کا پوتھا حلہ اس اثنار میں نواب نجیب الدولہ کوٹ و وُرّانی کے بجاب بیفا بض ہوجائے کی جرمنحنق ہوگئی توان سے مستقبال کے لئے دوانہ ہوئے۔ ما فظالملک بخشی سردارخاں وغیرہ کورومیل کھنڈ کی خاطن کی غرض سے روانہ کرکے تھوڑی سی فوج

له ناریخ مندوستان تولدمولوی ذکار الله صاحب ـ

كے ساتھ ویں مقیمرہے اور نجاع الدولہ او دھ كو واليس ہوگئے ۔ جب مافظ الملک نے سہنا که شاه درّا نی نے جمنا کوجور کر لیا نوخو دھی گنگا کوعبر رکھے دوآ یہ بیں حضورت ہی میں باریا ب ہوئے اور کو ناگوں عنایا سن ضروانی سے سرفراز ہوئے ۔ بنجیب الدولہ اورحافظ الملک کے مامنر وك كے بعد احداث ورزانى د بلى كى طوف روار بوسے اور وزرم اور كات رب در بائ جنا كوعبور كرنے كا ادا د ه كيا - به خرش كرذنا پٹيل اور اس كا بينجا جنكوي ايك فرج كئير کے ساتھ دربا کے اس مار میدان ما ولی میں جو دارالخلافتہ دملی سے بہت توریب ہے صف آرا ہوئے۔ بادمٹاہ نے دربا کے کنارے ہنجار تلم دیا کہ نوپ خاند کے اونٹوں کو ساحل دریار شجاکر گولوں کی اڑھ سرکریں اس حکم کے بائے پر ابرالیوں نے ایسی شدیدگولہ باری کی کوفورے ہیء صدیں مرہشہ فوج گر دبر دہوگئی۔ ساخھ ہی ابسا انفان ہو اکدایک گولہ فاص د نا پٹیل کے سر پرگراجس سے اس کا فور اً کام عام ہوگیا۔ سردار سے مارسے جانے کا بیتر یہ ہواکہ مرہٹوں کے رہے سے واس مجی جانے رہے اور ان میں بھاگر مج گئی۔ اس وقت شاہ وُرّا بی سے حکم دیا کہ سواران ولائنی ایک ابک پیادے کوحافظ الملک اور بخیب الدولہ کی فوج سے این گھوڑے پر مطال کر در ماکوعبورکویں اور و ملی تک مفرور بن کا نعا قب کریں جانج سواران ولا بنی سے اسے گھوروں کو تیراکر در ما کوعبور کیا اورمرسٹوں کو دہلی اسفل وغارت کرتے موت على كئ - دوسرك روزت ال ورّاني - بخيب الدوله اورحافظ الملك بافتح و نفرت شہرد ہلی میں داخل ہوئے - اس فتح کی فلام علی آ زآ د ملگرامی نے یہ تاریخ کھی ہے۔ كردمسلطان عصر وراني 4 خل دنابه نبيع وشمن كاه مُفت تاريخ ابن طفراً زآد 4 نصرتِ بإدشاه عالى جاه ان ورد ان سے دہلی میں وافل موروبا سے نظم وسنی کو درست کیا۔ شاہب ان ان

> دوه مرف بنن سوسوارون كوج گھوڑد ل كى ننگى بېيٹ برسوار تنے س تقد لے كر ملف . جعاگ كيا ؟ '

با قی اس کا انسکر ماراگیا یا قید ہوا اور تمام اسباب ابدالیوں کے باتھ لگا ، ہلکولیمی شکست ہوگئی توسٹ ہ ورّانی نے سورج مل جاٹ کی تنبید کا اداوہ کیا۔ اور کوج پر کوچ کرکے سورج مل کے مقبوضات کول وغیرہ رقبصنہ کر لیا اور چو کہ ہوسم برسات سرر پہ گیا تقااس لئے اپنی جپ کوئی کول ہی ہیں ڈوالدی۔

صافظ الملک کاف ه درانی کے حکم سے بندره روزکے بعدما فظ الملک می ولائتی ف کاوراس سورج ل سے زر بینی کشش وصول کرنا کے خیرونر گاہ کے سا ففہ صنورشا ہی میں بہنج گئے اور نا ه ورز ان کے حسب الحکم زر بیش کش سورج مل سے وصول کرنے گئے کول سے بھرت پور وان ہوئے۔ سورج مل کے پاس چ نکہ بہ تقد اوکٹیر قواعدوال فوج اوربہت سے مفیوط خلع تھے

ا تاریخ میندوستان سوله مولوی و کارد شدخال صاحب -

اس کئے زرمین کس کی اوائیگی میں لیت و لعل کیا لیکن حافظ الملک نے کلات نصوت آمیز اور خوت ورجا کے الفاظ میں اس کو جھا بھاکر ہواد کر لبا۔ بہت سار و پہداس سے وصول کر لیا اور حضور شام ہی میں اکر مورد تخیین و آفیان ہوئے ہے

كارباراست كندعا قل كالربين بكربصدك ومسترار ببسر نشود

وربارِت، ورانی بین ها نظاللک چنامِخاسی قسم کی ضرمات نشاک تنست نناه گوتبرخناس کی فدر و منزلت کی مگاه بین ان کی قدر و منزلت زیاده بونی جاتی ختی جتی

کرمفل شاہی میں انبس وطلبس بن گئے۔ اکشہ رات کے وفت با دشاہ کے خوان نعمت ریفاصہ تنا ول فواتے تفے۔ اور دیوان خاص ہیں بادسناہ کے حضور بیں بیٹھنے تفے۔ یہ مرتنبہ سوائے اخرف الوزرارشاہ ولی خال کے کسی دوسرے ولائتی یا ہمندوستان کے امیرووزبر کوھنورٹ و میں حاصل نہ فضا۔

ہم کھر علیہ جی ہیں کہ بھیلی مرتبہ احراف در آئی کی والبی ولایت کے بعد احرفان بگشر کے نواب بخیب الدولہ کی تخزیب اور عالمگیر تا نی کی معزولی میں نفازی الدین خال عادالملک کی اھاد کی تھی ۔ اسی طرح شجاع الدولہ احراث ہ ابدالی کے قیام منہدوستان کو عارفتی جمکر مربطوں سے زیادہ دفتمنی کرنا نہیں جا ہتے تھے۔ اور اس لئے جنگ سے آتال کے بعدم مہوں سے اعفول نے و وبارہ ساز با زکرلیا تھا۔ اور ان سے نامہ و بیام کاسلسلہ بھی جاری تھا۔ یہ وا فعات احراث و رقباری تھا۔ یہ وا فعات احراث و در آنی کے علم میں بھی آگئے تھے اس لئے اغول نے مربطوں اور جا ٹول سے فراغن بالے کے بعد بہ جا پاکھ احرفان بگش اور شجاع الدول سے آئندہ موافقت یا مخالفت کاسکہ ما ف

منفظ المكك كى وساطنت سے نواب احرفال نگاش احدفال نگش كوجب فرمان اطاعت بهنجاتو كى شاه كور آنى سے سوافقت ده حافظ الملك كوشرف ملازمت حاصل

<sup>&</sup>lt;u>ـلەگلىچ</u>ت -

کرنے کا ذریعہ بناکر اکتوبرن کے ایس میں اور کا ایس میں ہے جواس وفت انوپ شہر ہیں تھا -مانظ الملك كى وساطت سے حضور شاہى میں حاضر ہوئے اور باومٹ ہ سنے ان پر مبست كوعنابات مبند ولكيس ينجاع الدولهس معامله كرنے كى خدمت نواب بخبيب الد وله كے سيرو كُنُّهُ﴾ اورود مراه الماوه تفوج بينج گئے بشجاع الدوله ان سے ملاقات كريئے كے لئے مهدى پور مضافات ملانوه كاكآك اوربيد ستحام عدويهان اسخ اطمك مزااماني كواوده بسابنا نائب مفرر کرے دس ہزار نوج کے ساتھ نجیب الدولہ کے ہمراہ حضور شاہ میں عاصر ہوگئے جب با دراہ سے ملانات ہوئی نووہ احد خاس کی طرح نتجاع الدولیسے بھی بہت مہرا نی سے بیش ہے اور ان کومع فوج اپنے نٹ کر ہیں شامل کر لیا۔ اس طرح شمالی ہند کے نمام ربٹسے مکمراں اواخر منك الماءين احرشاه ورّاني سيمتفق موسكة اورسب المكرية تتبكيا كيا أوساه موصوف کی خیا دت سے فائدہ اٹھاکر جس طرح بھی ہو ہندوستان جنسے نشان کوم ہٹوں کے وجود سے پاک ردیں اور اس مرز مین کے رہننے والے سلما نوں کو ان کی آئے دن کی نُوٹ کھسوٹ اور تاخت و ناراج سے ہمیشہ کے لئے نجات ولا دیں ۔

\*

## ر 14) جنگ پانی بین ما فطالملک می شرک

جی وقت و تاجی سے قل اور مبکر کی بربادی کی خرد کن میں بالاجی پنیواکو پنجی تواس کے غیظ و خصنب کی کوئی انها ندرہی اور اس نے قسم کھائی گرجب نک وہ احدیث اور ترانی سے انتقام نے کے اور خاندان بابر یہ کا خاتمہ کرکے خت دہلی پر فیضہ نئر کے گاجین سے مذیع کھی اس نامانہ یں بینے و کا اور خاندان بابر یہ کا خاتمہ کرکے خت دہلی برخی اور اس کی سرواری میں مرجوں کی ملداری کوجو وسعت حاصل منی وہ مذہبی اس سے پہلے ہوئ اور نہ اس کے بعد حاصل منی وہ مذہبی اس سے پہلے ہوئ اور نہ اس کے بعد حاصل مین کے محلے برب اس کی شالی سرحدا ٹک اور ہوالیہ کے پہاڑتے اور جنوبی صدح بربی فارج از تکومت شقے وہ اس کی شامی سے بربی بالدر وہ کے در میان فارج از تکومت شقے وہ برج گزار تھے۔ اب وہ صرف لوپر کے بہی نہیں رہے تھے بلکہ ان میں شان ب نا ہم نہیں بہت تھے بلکہ ان میں شان ب نا ہم نہیں اس کے پاس فتی۔ برخی برخی عمدہ تنواہ کے سے پہلا اور فور تھے اور دس نے ارتواعہ و اس باہ فرنگتان بات کے پاس فتی۔

دنا کے خون کا بدلہ لینے کے لئے بالاجی نے بین موسم رسات میں اپنے چیاز او بھائی سانٹیوراوجا واواپنے لوک بیو آس راوگور طرے کر و فرک ساتھ من نام دوسر سے شہور سر دارلان مرسمہ کے ہمراہ نمالی ہندکو روانہ کیا۔ ٹ کرک ساتھ فرنگ تنانی طرز پر تواعد داں سیاجی کارآزمودہ اور مہت برط انوپ خانہ بھی نفاجس کا افسر ثبری فرانبسی کاسٹ گر درمشیدابرا سیم کر دی تفاییب

ك اربخ بندوستان مولوي ذكاء التدفال صاحب علدونج-

يەك راس شان دىنوكىت سى كېرگوا دىيى بىنجا توسورج ل جا ط، مېكركى درساطت سىقىس فېرار سوارك كرشركب بوگيا - انناك راه بس كفرت راجيونول كى فوجيس مى شامل بوتى كبين -مته ایس عاد الماک سے بھاؤکی رفافت اختبار کی اور بیسب استھے ہو *رون*بکواور ملہ آر ر ا وُ كے ساتھ شامل ہوگئے ۔ چونكه موسم برسات میں جمنا بار كرنا اور احرے او درّانی سے لونا شكل عنا اس لئے بھا وُنے یوفیصلہ کیا کہ پہلے دہلی رقبصنہ کرلینا جا سئے ۔ جنا مجدمر سٹے دہلی میں دانسل موت اور فلعه برصله كروبا - بعقوب على خال بهن زائى قلعه دارك مقابله كيا - اور كور مشيخ خفرى دروازہ تورکر قلعہیں داخل ہوئے نور را بنوں سے ان کومار کر بحال دیا۔ بھرابرا ہم کردی ہے جروكه كى طرف سے نوب كے كوك اركرو بوان خاص اور ناك محل كوكئى مركم سے تواميرار دیا - آخرکار بعضوب علی خار زباده عرصه تک تاب مغا ومن به لاسکا اور فلعه کومرشو ل کے والے کرکے خورسناہ وُرّا بی سے پاس جلاگیا۔ مرسٹوں سے قلعہ میں داخل ہو کرخوب لوٹ مارمچانیٔ ۔ حتیٰ که دیوان خاص کی نقرنی جھت کو بھی اُ دھڑ والبا۔ تعدم نزیفِ اور حضب رت نظام الدین اولیا کی درگاه میں جوسونے جانری کا اسباب مفاوه بھی کے لیا۔ اس طرح رہموں نے برسات کاموسم دہلی میں گزار ارجب برسات ختم ہوئ توویاں سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا اس وقت به آولن جا باكدسبوآس راؤىسر بالاجى راؤمپيواكوخنت دملى بر بعماد س ـ مگراوگول لے صلاح دی کہ پیلےسٹا ہ وڑا نی کے مخصے سے فرصست بالینی جا ہئے۔ بھا وُسے اس صلاح کو بسندكيا - اورضابجان ان كومعزول كركم مرزاجوال بخبت ملعت شاه مالمعالي كركو تخت بر بنها دیااور خاع الدولد کوفائبامه وزیر تفرکیا تاکم احدشاه درّانی ان سے برگان موجائیں -بھا کو کی ان حرکات سے سورج مل نارا ض ہوگیا۔ اور اپنے قلعہ ملب گڑھ میں تمامنے دیکھنے کے لئے جابیٹھا۔ دہلی کے انتظام سے مطمئن موٹے کے بعد مرہشے اول کنج پورہ کی طرف متوج ہوئے

اله به شری آف دی مرشائز میحرانش فوف ـ

جمال عبدالصرخال ابدالی اورموس مناب- احدرث ه درانی کی طرف سے نفایهٔ وارتفے اور شاہی ك كركورسد بېنچاننے نھے ۔ كنج يوره كا اصلى زميندار بخابت خاں تفااور وه مربېلوں سے ساز ما زر کھنا تھا۔ اس سے عبدالصدرخال وعنہ ہو کو مبدان میں رام نے کی ترغیب دی اور خود کنج لورہ كاحصادكرك فلعددارى ميس معروف ہوگيا -عبدالصرفال كے پاس اگر ج فور فرج فنوڑى تقى لبكن وه مخابت خال كے اغوا سے بڑی ہے جگری سے فلیہسے با بركلكرا فواج مرسلہ پرحلہ آور ہوگیا۔حرلیٹ کی فوج کثیرالتعداد بنی اس لئے اس کولپیا ہونا بڑا۔ اور وہ جنگ کرناہوا خلعہ کے دروازے پروابس آگیا ۔ نجابت خاں فدّارنے فلد کے دروازے کو اندرسے بزکر لیا اورضيل فلعب نويوں كى مابرھ مارىنے لگا - عبدالصدخا ب بچارہ مجبور أ فلعه سے دورمبط گبا- زندگی سے مایوس بوکرمرسٹول ہی کی فوج برحلة آور بوگيا- اور داد شجاعت وے كرح ابين بمرا بهيول كي فتل بوگيا - اس واقعه كي خراحيرف ه ورّا بي كو پېنجي توان كا فروغفسب ورش ين أكيا- اورسردادان مندوستان كوعكرد ياكسبت جلدا پني ايني فوجيس طلب كرليس - جنامخ تخورت ہیءصمبن تمام امراء کی نوجیں الرك كرشاہی سے جاكر مل گئیں۔ جب نوجو س كی ٹرنتیب ہوگئی اور سامان سفرمتیا ہوگیا توٹ او قران سے مہر ہوں کے اسکر کی طرف کوج کہیا۔ ایک وزفت باد نٹا ہ کے ساتھ ولائنی اور مہند وستانی فزج کی مجموعی نغدا دایک لاکھ سوار و پاده ننی عبل فنعيل يرب كانقرباً بنس بزارسوارج ارس و درانى كساخت فعيوكابل سے آئے تھے اوراسی فدرسواروبہاوے حافظ الملک اوران کے رسالداروں کے ہماہ تھے-يندره مزاربايده وسوار كي معيت نواب تجبيب الدوله كي فني - نفرياً بنبس يزار فوج تجاع الدولم كيسا نفراني تمي اور چينرار بياده وسوار احدخال نگش ايني براه لائ فف - سن ه ور اي اس تام فرج محسا تدروار ہوئے اور متواتر منزل برزل وربائے گنگ مے كنارے يتنج

چى در با ياباب زىغااس كئے امغوں نے مافط الملك اورا حدخاں نگبش پنجاع الدولماو تجب الدلم اورابنی فوج کے عبور کے لئے بن کی نیار کرنے کا حکم دیا جمیل نیار موصحت ٹوکل ک کر بغیر کسی مزاحمت کے در یا بار بوگیا-بها و وغیوسرواران مرسطه کوت ه ورا نی کے درباازنے کی اطلاع لی - تو اپنی زېردست فوج كے سائف ونين لاكه سوار وپياره سے زما ده فنى كنج وړه سے روامز موكر مانى پ بہنچ گئے اور شہرکو اپنے پس نشبت کر سے جنگ کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔اسی طرح احد شاہ دُرّانی سے دونوں نے کروں کے ہراولوں میں چھوٹی جھوٹی جھٹر پیس شروع ہوگئیں اور ہرایاب جھڑپ يس ننابي نوج مرسموس يفالب بوجايا كرني نفي اس صورت حال كومشا مهره كركم بعاكو وغيره كورواك ولائن*ی کی چاہک دستی سے*اپنی شکست کا اندلیثہ پیدا ہوگیا۔ اور آپس میں مشورہ کیا کہ *پیروص*ہ باکسی را ی اوان کوملنوی کرکے پہلے تنا ہی ایک کی رسدر وکنا چاہئے۔ یہ ارا دہ کرک موٹوں نے اپنے ک کرمے جاروں طرف پاس فیاط چڑی اور مارہ فیط گری ایک خند ی کعدواکرار ایم سرُردى كواس كيفلونينكن وب خانه سي سائفه خند ق كي حفاظت برمتعين كيا-اس كام سے فارغ بورایار پانچ جانباز مرواران مرسیدات کرشا ہی کی سدروکنے کی دوار دھوپ بین شغول ہوئے مرا الله مراک دیکھا دیکھی احد شاہ ورانی نے بھی جگل سے بیٹر کٹو اکرا سے اٹ کرے گرد ایک مصمار نیار كراليا اور مبند ومستاني امرابر كوك فينبرك مراولول كساخذ جنگ جارى ركھنے كا حكم و مكرميت ولایتی سرداروں کواپنے لٹ کرے لئے غلم کی فراہمی اور مرمٹوں کی رسدر و کنے کے لئے روا مذ كردياس انتظام كانتجه بيرمواكم مربثول كاك ربس فلكا ابك دانه تك بينجا وشوار موكب

له گل رحمت اوز اریخ بخیب آباد مولد مولانا آکیٹ دفال میں رمٹوں کی نوع کی تعداد جاریانج لا کھ کے درمیان کھی ہے درمیان کھی ہے ۔ دراح یا نی بت کے عدام النامس بد منہور کرنے ہیں کہ بانی بت کے میدان میں مرٹوں کے نولا کھ نیزے تھے۔

سك مسرى ك دى مرشاد ـ گرانث دف-

بنست ن کرسے الا ماط زمیندار سرمزد کھر عصد نک مزورظ میجار یا - مگرد آرا نی اسس مر بھی جاگزے اور مرسلوں کا قافیہ تنگ کردیا۔

روبها که نظر پر مرجون کے حلکا اندلینیہ اس مرجون کوجب یہ یقین ہوگیا کہ بادست ہی ان کی رسد
اور اس کی روک نفام
کو کھا کہ وہ اُس کے روکنے کا انتظام کرے ۔ گوبند پنت حسب انحکم پچیس ہزار فرج کی جعبت
ساخد کی دریائے جنا کے کنارے بہنچ گیا اور فلہ کی جورسدر و بہل کھٹارے و و آب ہیں سے ہوکر
گذرتی عنی اس کار است مسدود کر دیا ہے نئی کہ اس رسد کے نہ پنچنے کے باعث ن کرنا ہی بی افلہ کی اس فدرگرا نی ہوگئی کہ رفتہ رفتہ ہونس روبیہ کی ایک سیرطنے گئی۔ رسد کے روکنے کی بولی فلہ کی اس فدرگرا نی ہوگئی کہ رفتہ رفتہ ہونس روبیہ کی ایک سیرطنے گئی۔ رسد کے روکنے کی بولی فلہ کی اس فدرگرا نی ہوگئی کہ رفتہ رفتہ ہونس روبیہ کی ایک سیرطنے گئی۔ رسد کے روکنے کی بولی اس خبر کوشن رحافظ فلہ کی اس خور احداث کی دون راحدالی بیان کیا۔
اس خبر کوشن رحافظ الملک حصور احداث اور کی فال وزیراغظم کا بھتنچہ حاجی عطائی فال چھنہ الد اس خور اس اور شاہ و لی فال وزیراغظم کا بھتنچہ حاجی عطائی فال چھنہ الد دائنی افغانوں کے ساخدافغان شان سے صفور سن ہی بیں حاضر ہوا فغاسن اور در این سے دونوں سرداروں کو حکم دیا کہ گو بند سینت کا سرفور آ ہمارے حضور میں حاضر میں اور رحیت دونوں سرداروں کو حکم دیا کہ گو بند سینت کا سرفور آ ہمارے حضور میں حاصر کریں اور حیت دونوں سرداروں کو حکم دیا کہ گو بند سینت کا سرفور آ ہمارے حضور میں حاصر کریں اور حیت دونوں سرداروں کو حکم دیا کہ گو بند سینت کا سرفور آ ہمارے حضور میں حاصر کریں اور حیت دونوں سرداروں کو حکم دیا کہ گو بند سینت کا سرفور آ ہمارے حضور میں حاصر کریں اور حیت کر

محور وں کی پیٹھ سے زین ناک نہیں اُنّاری تقی اسی طرح اپنے چھ ہزار ولائنی سواروں کوس نفر سے کر دیڑھ پر دن رہے فازی نگر کی طرف روانہ ہوگئے۔ بوٹ کرگاہ سے بھا لیکس کوس کے فاصلے پر تفا۔ اس ک رنے اول شاہرہ میں شنکر را دُقلعہ دارد ہلی کے نائب کو قتل کیا۔ پھر

مندوستاینوں کوان کی رہنمائی کے لئے ساتھ کر دیا۔ یہ دو نوں سردار جنوں نے ابھی اسینے

فا تصفی پر هاند است رسی اور سال مرزه بین مستمر را دسته دارد بی ما بسیوس می بیسر غازی نگریس مربشول کی ابلیب بعماری جمعیت کونسکست دی - بعدازان علی القب احر

جلال ما د میں جا ر گو بند مین مفیم تفایی گئے اور میٹوں برٹوٹ بڑے ۔ ن کرفینم پر

ایس ایستین علے کئے کہ اس کے وحویکس اُڑا دکنے اور گوبند بینت کا سرکا مل کرم بیٹمار مال فنید بینت کا سرکا مل کرم بیٹمار مال فنید بنا قائی میں منفر ومنصورو اپس ہوگئے - بغیرسی بل یک فتی کے دریا کو عبور کرا اولی اس کے ہمرام بول اس کے مرام بول کے مرام بول کے مرام بول کے مرام بول کے مراب دشاہ کے فدموں پر ڈوالد کے - بدلوگ بحب سواران جا باب وست نصے کہ چو بیس کھنظ کی فلیل مرت میں اُشی کوس کی سا فت اور ورفت طے کی - دو بار وربائے جو بیس کھنظ کی فلیل مرت میں اُس کی بیس اور ایک بڑا امر کرمرکرے بیت کچھ مال فینیدن کے سا فاضیح وسلامت وابس آگئے -

رسد کانبر دوگفل مجا سے کے بعد احد من ورّا بی نے اپنی کامیا بی کاسب سے
براور بعیہ بہجھا کہ برط می لوائی زیادہ سے زیادہ دیر بیں شروع ہو۔ بیتی بہ ہواکہ حب محاصرے
کوبہت دن گذرگئے نوم ہول کے نظر بیس طاوہ رسد کی ننگی کے فلا طحت اور نجاست
بھی دوز بر وز برط صنے لگی جس سے تنگ آکر بھا کہ وجنے و نے شجاع الدولہ کے ذریعہ کئی مزنبہ
سناہ دُرّا بی سے مصالحت کی سلسلہ جنبانی کی ۔ گربہر نرنب نواب نجیب الدولہ آلو سے
ساگئے اور صلح پر رصا مند مزہوئے ۔ ان کا یہ قول تفاکہ احد مثاہ دُرّا نی کے بچلے جائے کے بعد
مرسطے ہارانام نسان مزجوڑ ہیں گے اور ہم جس سے ہرایا ہے کوتباہ کرویں گے ۔ نہیں کس
وقت سوااس کے اور کوئی جارہ نہیں کہ با نومر ہوں کوشکست دیکران کوتباہ کردیں یا خود
مرجا بیس۔ اس زمانہ بیں احد سناہ در آئی نے خند میں کے سامنے ایک سُرخ جمہ کھوا کر ایل
مرجا بیس۔ اس زمانہ بیں احد سناہ ورسنام کا کھا نا کھا نے تھے ۔ ون بحر گھوڑ سے
پرسوار ہوکر فوج سے بہروں کوئنلف مقامات پر دیکھنے بھا لئے تھے ۔ اور ہر وزبیجائی

له سیرالدن خربن سکه بسطری آف دی مرشان دگرانف دف. سکه تاریخ نجیب آباد تو دندمولان کبرخاه خال

ننا تھ میل سے کم نہ چلنے نصے۔ رات کا بیمل تفاکہ پانچ ہزار سواروں کا ایک بکٹ وشمن کی جانب جس قدر قریب مکن ہوتا لگانے نصے اور خودٹ کرکے گر دبھر نے رہنے تھے۔

عنایت خال کا جنگ میں ایم میں حافظ الملک کے برٹے بیٹے عنایت خال جن کی شرکی ہونا عرما مردایات کے مطابق اس وقت مرف سولرسال کی متی اور

جن کو حافظ صاحب اپنے نائب سے طور پر بریلی چیوڑ ہئے نصے۔ پانی بہت کے واقعات سُن سُرکر منے چین و ببتاب ہو گئے۔ اور نجاعت کے ننگ و ناموس نے اُن کو آما دہ کیا کہ صطرح بھی ہو ابنے آپ کوناریخ مندوستان کی اس عظیمان ان جنگ میں شرکی کریں اور نفاخر کو بن اورآ بروے دارین عاصل کریں ، جنا پنداس ارادے کو اپنے دلمیں سی کرکے خبی سردا خال فتخ خال خانسا ال اور ویوان پهارسنگه و عنره کی سخت ما نعت اور رمسنگوں کے مندبد خطرات کے با وصف دوسومضوص فدائیوں کے ہمراہ فدم جرارت اور گام خیاعت اُ مُفاکر بانهبت كور وامذ ہوگئے اور بنجبل نما منطرات را ہ اور شكلات سنا زل طے كركے مين ميدان جنگ میں اپنے والدبزرگ وارکی ضرمت میں پہنچ گئے۔ حافظ الملک نے عنایت خا ل کی اس جبارت پر برتفنفهائے و وراندلینی بظامران کوکلمات عناب آمیزسے مخاطب کیا۔ گو برباطن اپنے فرزندد لبند کے وبدار جب الارسے برت نوس ہوئے۔ دور سے روز طاللک عنابیت خال کوشاه ورّانی کی ملاقات سے شرف اندوزکر اسنے کے لئے ور بارکشا ہی میں ہے گئے۔ پہلی بات جو با دمشاہ نے اپنی زبان گو رہنشاں سے ارشا و فرمائی یہ تھی کہ۔ ماے عابت خان تواپنے برروالا شان کودیجھنے کے واسطے آیا سے با افغانوں کی شم وآبروبجائے کے لئے ؟ عنابت خاں نے جاب دیا کہ۔

ك نارىخ بىندۇسىنان . ئولىغىمولوى دىكاراللىرصاحب ـ

والرجه بدر بزر کوار کے دیرار مرا نوار کی نشا خاطر شین می لیکن اصل آرزوجواس امر کی موک موي ده اخالول كى شرم وآبرونتى "

باد شاہ شجاعت لپندے اس جراب وسئنا تو نهایت محظوظ ہوئے اور مبت تحسین و آفرین کرنے کے بعد ایک خلعت گراں ہما او تیمنبرو اسپ مرحمت فر ماکر عنایت خا**ں کو حکم دیا**کیر ابر حضور معلی می*ں حاصر ہوزا رہے ۔* اس روز سے عمایت خال ہمبشد خاب سلطنت مآب کی خومت یں پہنچ کر باربایب ہوئے اور نوازش ہائے گوناگول سے سرفرازی پانے رہنے تھے۔

مریکوں سے افغانان رویل کھنٹر کی جھڑ ب اس وفت عام صالت یہ بھی کہ مریکوں نے فیج درانی اور غابیت خان کی د لیری 📄 کی جانب سے پنین قدی کا انتظار اب ترک کردیا تفا

اورا عنوں نے ملھار راؤ ہکرا ور بھا وُ وغیرہ سرداروں کی فیادت ہیں ۲۹ - نومبراور۲۳-دیمبر میں كوشاه ولى خان وزيراغطمر به دوشد مديمك كئ - ايك على مين وزيرك گرفتار مو مبان مك كا امکا ن پرگیا عقالیکن خود وزیراور نجبیب الدوله کی دلیری سے دونوں حملوں میں مریروں کو <sup>سنکست</sup> م و العیس مالات میں ایک روزشب کو فتع خال برادر ابراہیم خاں گردی نے حافظ الملک کے مورج پرِتُب خون مارا-لیکن افغانان روہبل کھنڈربرو قدت بیدار موگئے اس کئے کھے زیادہ نقصان مذبوا - صبح كاستادار طيني راي اورمر مثول وشكست كهاكروابس بونايرا - افراج مرسر کی ان دست وراز پوں کے باوجود احد سناہ ورّانی نے اپنے طریقۂ عل میں تبدیلی نہیں کی اورا بنی جانب سے مریٹول پر کچھ اور مزیرع صدیک حلد نہ کرنے کی رائے پر بڑے سنقلال سے فائمرسے۔

نیکن نو*روان طبیعتول میں حزم واحتیا طاور کس*نقلال کا ما در کہا *ں۔* ان کی طبائ پر تو چرمشس وخروش کا غلبہ ہوتا ہے۔ ہرر وز ایک نئے ہنگامہ کی الامسٹس اور کوئی نیا کا م

له کلسنان يمت \_ کله بهشري آن دى رشاد ـ گرانف دف-

کرسنے کی ُدھن ہو تی ہے ۔ لہذا عنابیت خال سے اس روزر دز کی سردی محفل سے تنگ آکراکیپ دن ابنے سا فذسے سے ہوں اور بخب الدولہ سے الشکرے کچھ نوعوا نوں کو جیم کرمے حافظ الملک يا باوسناه ست احازت حاصل كئ بغيرخدن بجاند كرك كرم مثر يعلدكر وبا - حد ما مرشول كوحو باکل ہے جنری میں نئے ارکران کے بازار میں سرکرے تھے جب کھیر گھار ہوئ نووہا سے جاگ كرنوب خامه كارُخ كيا وروبال بهنج طبل جانا وراخنان كاناخروع كرويا- يدلك اسى مال ي تفے کہ افغانوں کی پورش کی خرشن کر موالیس بچاپس ہزار مرہٹے ان پر ٹوٹ بڑے یہ بھی تعاد و میں کئی مزار تعے خوب گھال کی را ائ ہوئی ایک ایک ایک اختانی نے وس وس کو مار ایسیکن بالآخ معلوب ہوئے اور صرف بالتج سورخوں سے جور ہوکرم ہٹوں کے سنکرسے با ہرجان بچار کی سکے حب اپنے اٹ کریں آئے تو ان دوگوں کی عمیب ہیئت کذائی متی از مزالا زخوں کے نن ن منے ۔ خون میں نها ئے ہوئے اور گردا کو دینھے میکن لطف یہ ہے کہ اس مال بي مي رفص كذار تفي - اوروفور بوش مي قوى ترامع كارست تفي - ان بها درط كُوَّكُذر بْجَاع الدوله كي نجمه بحب باس بوا نووه ان كود تحكر موجرت بو كيئ اور كها "وس أم يكي براکت دبها دری براور به فطعه پرها.

سعدباروزازاص برنزکا ب دادند و عقل ودانش بهه بامردم بونال دادند خوبی ونازوکرشمه بهه بامر دم بهند و براکت وخودسری وجل برافغال دادند مافظ الملک کی والده کے انتقال کاار اس واحتہ کے جند ہی روز بعد مافظ الملک کی خدمت ان کی شکرت جنگ پر بس بین جزبینجی کوریم مکانی رابعه زمانی مین حافظ الملک کی والده ما جدہ ہے مافظ آبا و رہیلی جمیت ) بین واعی اجل کولیسیک کما۔ احمد شاہ در الی سے اس سائے جا بکاہ کوشن کرایٹ در بارکے تام سرواروں کو اسی روزمراسم تعزیت اداکر سے

كى غرض سے حافظ المك كى خدمت بس روا مذكيا - اورت اولى خال وزير اعظم نے اپنے بادث ه والاجاه کی طرف سے تخان شلی آمیز ونشقی انگیزایٹ دفرائے اسی طرح کمت ام ہندوستانی امرار مبی حافظ الملک کے پاس آگر شریک غم ہوئے . تیسرے روزمٹ ہ و رّ انی نے حافظ الملک کو اپنے حضور ہیں طلب فر ماکر خلعت نفوریت عنایت کمیا اور مہت سے خنال نصبحت مین ارشاد فوائے۔ در بارشاہی سے واپس آ کرحافظ الملک نے دہنی والدہ مرحد مینغورہ كى روح برابصال تواب كى غرض سے بدت بكوصد قد وخيات كيا -ليكن كثرت عموم وبهوم كان كے دل پر ابسا غلبہ ہو اكہ صبم برگرانی كے آنار ظاہرہ سے لگے۔ چندروز نوطبیعت كوسنتھالے رہے اور حسب معول کھوڑے کی سواری اور موریوں کی خرد اری کرتے رہے ۔ لیکن آخر کا ر نب موفديس متلاموك اور دردمراس صركوبه في كرك مراد بين روزك بعدنب ين تخفیف فاسرموی کیکن در دسریس کمی مذہوی کمزوری بھی صدد رصری بوگئ -اسی دور ان علالت يں ، حبورى الك اءكو بانى بت كامركة فطيم بين آيا جس ميں حافظ الملك سندركب نه موسکے ان کی جگه عنایت خاں - دوندسے خاں اور فیض اللّٰہ خال نے کام کیا -منابع فيصلكن جناك عنابت فال اور وجورى التعليم كونمام سرداران مسلم نع بالممشور دیگرسردارون کی جان بازی و میااورایک برطی ارای کوائنده الن بس سوائے ایی برب نی اور خرابی کے مجھے فائدہ نہ محکو کھکے میدان بن محلك جنگ كرف كاراده كرديا- نام سردارول سنة بان كابير اكهاكر الرسن مرسن برقسم كهانى اور ارے اللہ میں حکم شنا دیا گیا کر کل مبح کوالا ائی ہے۔ پٹھانوں کی قلت تعداد اور اپنی کثرت سود كيكرم بنول كوبجا طرربريه اميد بوني جاسته عنى كداك كى ہى فتح ہوگى ليكن منه معلوم كيول شكر مرہد کے فائد اعظم بھاؤکے ول رحسرت وہاس کا ہجرم تفانس لئے اس لئے آو حی رات کے

وقت كاشى راؤك فرىد مناص است إلى المسكلك كالكيب خط سجاع الدولدك باس ميجاب المياب المياب

م کی بیالہ نبالب ہے ایک بوند کی اس میں سائی نہیں۔اگر بن پڑس نوفور اُ کھر سے کا ؛'

ضط کے ساتھ ہی شجاع الدولہ کو اپنے ہرکا روں سے بہ خبر بی کھر ہے صصارت محککہ میدان
کی طوف بڑھ رہے ہیں اس خبر اورخط کو لیکر شجاع الدولہ سیدہ احد شاہ کور آئی کے خیمہ ہیں
گئے ۔ اس وفت با دوشاہ صورہ ننے اوران کا گھوڑا کسا کسایا بالکل تناریخہ کے باہر کھڑا
ہوا تفا۔ شجاع الدولہ نے ان کو بیدار کر اکر مہتوں کے میدان جنگ بیں روامذ ہونے کی خبر سنائی۔ با وشاہ وز اُگھوڑے پرسوار ہوکر شجاع الدولہ کے ساتھ دشمن کی طرف آہم تاہم تنہ ہم سنہ اس سے باہر کئے تو ایک طائدہ کے باتھ بیں حقہ تفاجس کو وہ پینے جانے تھے روامذہوں کے وہ میڈوں کو میدان میں جمع ہونے دیکھ کڑنجاع الدولہ سے فرایا کر اور آپکی اطلاع صبحے ہے یہ اور اپنے نے کرکو تیاری کا حکم دیا۔ اس وفت ایک بہردات باقی تھی جس کو دو نوں نے کروں سے اپنی اپنی تیاری بیں بسر کہا ہے۔

' کمی رات ندبیروسا ما ن میں ﴿ سحر بوگئی ا ن کِی آ ن میں '

علی الصبل ، بحوری طلائد کو کوسد مختبورا و بھا و نے فوج کی ترتیب کمل کرے برکمال ماہ دشتم انھی برسوار ہوکرا بنی فوج کوٹ کرورّا نی کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ ابرا ہم جا کر کوک کو ہے شار تو پ خانداور توبیب توبیب نمام بیا وہ ٹ کرے ساتھ آگے رکھا۔ یا تی بڑے بڑے سرداروں کو میمند۔ بیسرہ اور فلب ک رہیں تعین کیا۔ تھوڑی وبر بیں سب سے پہلے ابراہیم فال کر دی سے مافظ الملک کے مورچوں کی جانب بنگامہ آل انی شروع کی۔ اس

کی وجہ بہ ہوئ کدامرائے ہندومسنان کوجس روزسے حضورت او سے مورجہ بندی کا حکم صادر ہوا تفارسب سرداروں سے باہمی صلاح ومنورہ سے سور چرا کی فتیم پس میں اس طرح کر لی متى كەشجاع الدوله اورىخىپ الدولەملىما ررا كەلمكرا ورھىنكو كے مغابل - اورصا فظ الملاك اور احرخاں بنگش وغیرہ ابراہیم خار کر دی اور چند دیگرسرداران مرمہد کے مورچوں کے مقابل منعین ہوئے۔مورعوں کی اسی سے میں بنابرجب ابراہیم خال کُردی نے اپنے توپ خامنہ کے سا ضبنش کی تو وہ اوّل اوّل ما فظ المكاك ہى كے مورجوں كى طرف متوجه ہوااوربك وفت اپنی تام نودِ ں کے مُنه کھلوا کرآنشیں گو سے برسانا نثروع کردئے ۔ حافظ الملکِ کی جانب سے عنّابیت خاں۔ و وندیسے خاں اور فیض التّٰدخاں وعِنہ ہ ان کے موریوں کی فیا دت کررہے تھے - بدلوگ بھی مرافعان جنگ میں کوسٹس کرنے لگے - اورابرا مہماں ا كردى مے زرىب تر پنچے كے انتظار میں تو بوس كى زدسے مفتولين و مجروحين كى كچرووا مذكر كے منایت نبات وسنقلال کے ساتھ میدان میں قدم جائے رہے ۔ ابراہیم خال کروی فن کولم اندازى يس كوبا بحسام ي كاما مل تفار نوب وكولد من فلعد النين كساه أكر برهما راب اورا فغانول كومليك مارمين اور قدم المحاسن كى خرصت مذدى - چنا مخدير ارول افن ناين رومهل که نگرک نه و مجروح بورے ٔ اوراس برا شوب وقت می راسبه و برب ن موکر ب ابون لگے۔ اور احد فال نگش سے جا کولوں کی زدسے کھ بہتے ہوئے متعبن تھے جالمے۔ نواب احرفار سنان لوگوں كوطس وتشنيع كرك اپنے ہمراہ لبااور عنابيت فال كى كمك مير جوہراول *ت رفط* دوانہ ہوئے۔ ابھی عنابت فا*ں کے لٹکر*یں پنجنے بھی مذیا سے متعے کم اس وصدیں عنابت فاں ہے اپنے نئے کی رہنے نی دیکھکر بسرعت عام برای دلیری اور نجاعت *کے ساخہ فوج غینم برچلہ کر* دیا ان کے ہمرام ہوں میں سے جولوگ توپ و تفنگ کے

بات حافظ وحمت خان

صف نسکر مدمات سے زیزہ ہج سکے اعوں نے شمشیرو خبرسے ایسی مردا نہ کو مشش کی کہ ابرا بہم خاں کُروی کی صفوں کوخشنر ہوکراور توپ فاند کو چھٹر کرشکسٹ کھا نا پڑی ۔ عنایت خال اس کے توپ خاند پر منصرف ہوگئے اور اسی نوپ خاند کو ان کے ہمراہی افغا نو س سنے وسمن برستهال واشروع كرديا - معا ووغيوجوابرابيناك ينست بركفرس بوك مالات جنگ کا مثا ہدہ کررہے نتے ابرا ہیم فال کی مدد کوا گئے۔ اور انٹی ہزار مواروں کے سساتھ افغانوں سے سررچوا بھی دم بھی مذلینے پائے تھے ٹوٹ پڑے برحلما فغانوں پرالیا شدید تفاكد برخيدا غول ف مراضت يس كونسش كى بزارول سواران مرسب كورول برست آنار آنار کے قتل میں کیا۔ لیکن بھر بھی ان کی جماعت کو منتشر ہونا بڑا۔ ناہم عنابت منا ں کے پائے استقلال کو مبنش نہ ہدی اوروہ دوندے خاب فیض اللہ خار سنج کمبراور ب يدمعصوم ك و وغيره جال باز اور نامور رسالداران روم بل كه نُد كے ساخفر مرافعت وعارب میں نفغول رہے۔ اس مازک موقع بر نواب احد خال بنکش نے بڑا کام کہا تام جاگے ہوئے افغانوں کی دلدی کرکے اور ان کو اپنے ہمراہ لا کرعنایت خاس کی کمک مو پنچا گئے جس سے عنابیت خال اوران سے ہمراہیوں کے سروں سے فوری موست ٹل **م**مئی او*ر* و م تفور ی دیراوردل کھول کشمشیرزنی کرسکے اس و فنت ان نوگوں نے ایسے ایسے مدیمالمال كاربائے رسنامذا بخام دیے كرساراميدان جنگ الله اكبراور عناميت خال زنده 'با د کے نعروں سے گونج اُ طحا۔ کیکن اس ہا دری سے با وصف فوج فینم کی کنرت سے کچھ پیش میمی اورافغا بول کامعا ماه شکل میں میر گیا ۔ اس وقت شاہ ور اُ نی ولایتی فوج کے ہمراہ ایک اوینے ٹیلد پر کھرٹ ہوئے میران جنگ کا نماشہ دیکھ رہیے تھے ۔ جب افغانان روبېل كهند كى ضعيف الحالى الماحظه كى نوميدان جنگ سى نظر بيا كرايي قرب كے ولايتى سرداروں براكب بكا و دالى عامى عطائى فال سامنے كھڑے تھے عكم ديا۔ "بروكمك عنابيت خا ل بكن"

عاجی هطا بی خان حکم بابنے ہی فرر اً اپنے چھر بٹرارسواروں سے ساتھ فوج افغان اور*لٹ کوم بٹیہ کے* درميان واخل بوكئ - يبك ايك فربندو تول كاكيابس سي فرى غينم بس كيرانتارسدا باوا-پوشمشیرزنی شروع کی اور ۲ نا فانا بس گروه مخالف مین تهلکه دال دیا- السی کشت وخون بی ماجى علائى فال مارس كئے - ماجى عطائى خال احرسے اور انى كى فوج بيں كاب نوعر-غوبصورت - نهایت جری یستقل مزاج -صادن انفول اور انتهاسے زائد بها وزخص نفیے - حاجی علائ خار کے بدرٹ ہ کر آنی نے شاہ بند خار کو چھٹرار کی جمعیت کے سابقہ روا نہیں وہ بھی بہت کھ داد شجاعت دے کرفنل ہوئے ۔جس دفت یہ وافعات روبباوں کے مورجہ پرمیش آرہے تھے۔ نواب بخیب الدولہ اور نجاع الدولہ سے مور دیر کی برکیفیت بھی کہ اس پر مهاواجی سیندهیا اور الهارراؤ کلرد و نول نے مکر ممله کیا تھا نگر خبیب الدوله کی فوج نے برطب استفلال وبها درى كے ساتھ متعا بلدكرك لمهارراؤكو نوشروع ہى الوائي ميں بھكا ويا وارساواقي سيندها بمي بعدهبك ويريكا رب بارراه فراراختياركرك يرغبور بوا - نواب تخبب الدوله دست بشمنیه بوکرا ور صدا پر بھروسہ کرکے مع اپنے جاں نثار و فا داروں کے مرہوں کی فوج ر جا پڑے۔ بهاُدا دربشواس را زُنے اس جانب شکست ہونی دیجکر نیس مزار تا زہ دم خص كوعلد كرنے كا حكم و باس وقت نواب بخبب الدوله اور ان كى فوج سے سيند سيرموكر خوب من مردا نگی اداکیا تمام میدان اور زمین واسان ماریک نظر آنے تھے۔ نعاک ہُوا میں اس تسدر موی عی کم افاب نظروں سے فائب تھا۔ زین ریون کے ندی ناکے برہے تھے گو یا غبارامر خونبار تفاجس میں ملواریں مثل کلی سے چاک رہی تقیس مڑے کشت و خون سے بعد مر پڑوں کوشکست ہوئ اور نجیب آبا دکے بٹھا نوں نے ذلس کوس مک ان کا نعاقب کیا -ماجى عطائي فال اورث البيندفال كى ولابتى فرج نے بھى جس نے اپنے سروارول

ك تاريخ نجيب آباد- مُولفنهولانا كبرك ه فال-

ارے جانے سے مبدان نبیں چوا تھا بوشس انتقام میں الشکر رسید کے خیروں میں اگ لگادی اور دیروں کو ناحنت و ناراج کردیا ۔ بھا دُوغِرہ بڑے بڑے سرداران مرسمہ اپنے ڈیرے خبول کی ناخت و ناراج کی جرش کرراسمه ومضطرب بوگئے - وه ابھی اسی فکریں تص كه شاه وزان ن ك اب غلامول ك ابك وست كوهكرد باكد سرداران مرشر جايك مجكه كوف بوك كمكى فوجيس بيحيف كي تورية بن كررس بين ان رايك فيربندو قول كاكرين ال کے بعد ملداریں بکال کرونس کوفنل کرنا شروع کر دیں۔ غلاموں کا دستہ صب انحکم حلہ کرکے گفس گیا اورجاں بھاؤ۔ وسواس راؤ۔رگھنا تھراؤیشمنیر ب**با**دراور حبنکووغیرہ **بندن** سروارا مريد كطرم موت في بنجار مندوقين جواروين - بنائيداتمي واقبال شاهي مرسمون ك فريب ترب نام نامورسردارم بھاؤ ہرت نیرافدر بن گئے اور ہاتھبوں سے وصول ہیں بندونو<sup>ں</sup> سے گوریاں کھا کھا کر گرگئے۔ اس دفت ایک طرف سے فوج درّا نی شمنیر کبف مرسو <sub>ک</sub> کے فٹل پریل برا می اور دوسری طرف افغانا ن روہبل کھٹر جو کمک کے منظر تھے فوج شاہی کے ہمراہ د شمنوں کے قبل میں مصروف ہوئے کشتوں کے کینے لگ گئے اور مرسمہ فوج این سرداروں کے قتل ہونے سے حیران ور انٹان ہوکر سیدان جنگ سے مُندمور کر اُک فرار ہوگئی۔اس حال کومشاہدہ کرکے احرشاہ درانی سے حکم دیاکہ مفرورین کا دہلی کا تعاقب كبياجائ ورجس مرسيه كوجهال بإوين فل كريب-اسى انتاريس حافظ الملك مجى بالكي ميسوار

ملہ تاریخ افغانستان موسوم بنفشش لیانی سے مُولف کھتے ہیں کہ بھاؤگا قتل عنابت فال کے إنھ سے ہوا بنا پخران کی تخریرہے -

بنویایت فا ب نے اسی داردگیرس معدجنگ وموال مسیار ایٹ اکواس گروه میں کیجس کا بھا کو افسر تھا توہیہ اس کے بہنوا بھاؤسے اولاً نیزہ عنایت فاس پر مارا - عنایت فاس نے از راہ چالا کی ترستی ایٹ آ بکوزیرے کی ای سے بھا کررچھااس کا مقرب نام فی تقسے بکر کمرا سیا جھ کا دیا کر مجا تو نیشت اسپ سے اکھڑ کروش زمین پرگر ا

دشمنی منایت فال در اس جنگ به اجل گفتام بر ها و کر است. هنایت فال منه برین سر سراستا کا کواور این نتی بر کومها دوت کی مذال جده این فال من ماهن کرمواد اجرشاه در آنی کی شرک ا

وكرميدان وجمسين تشريف لائے اور عنايت فال اور فيض الله فال وغيره سرداران روبيل كمند سمز بخِریت وسلامت پاکر نهابت مسرور و مخفوظ ہوئے۔ عنامیت فال کا یہ مال عنا کہ زخوں سے پور مشع نیکن موار مزوز یا بخر بس متنی کیو نکه کشرات جمشیرزنی سے یا تفدور مرامیا مقااور اس بی اس قدر خون حركميا ظاكر المواركا فبضد م كرره كيا تعام ولابتي فوج اورامرائ بهندوستاني كي سپاه مرسمول کا نعاقب کرتی ہوئ دہلی کا کئی جو وہاں سے نین دن کی راہ برحتی۔میدان بانی ب مِس اوراس تین روز کے عرصه بس و ولا کوس زائد مرسطے مارسے گئے با فی زمنی موسے اور کا لے شکر یں سے صرف ایک چوشیا نی جان باکر بھاک سکے ۔جودوینن سردار بہزارخوابی اپنی مبان بچاسكے وان ميں ملهار راؤ مكر اور مهادا جي سيند هيا بھي شامل تھے و مارراؤسا بقد احسانات كي وجه سيخبيب الدوله كي حنيم ويشي سے بج كيا يسبند هيا پريه وا تعمر گزرا كدايك ولايتي سوارسنے سا تُوْكُون ناك اس كانغا فْب كريم پاوُل مِن گولي كي مزب ماري -جب وه زخي بورگورت سے گرا توصرف اس کا سازوسامان سے لیاجان سے جہیں ادا۔ لوا ائی کے بعدتما مسمدواران ا فغان كوعِينكُوكى ببت ملاش منى كمار أكبايا فرار بهوا -جهنكوكا بدحنه بواكم عام بعاكر البل وه جي ايك نیزرد گھڑرے پرننا بھاگا ہوا جارہا تھا کہ اس کے زیورات طلانی اوراس کی جواہرات سے جڑی ہوئی <sup>تارج</sup> ناکلاہ پرہمراہبان عنابت خاں <u>یں سے ایک اخنان کی نظر ٹر</u>ی کلاہ کے لالج يس مؤراً اينا مُعورًا جنكوك تيجي والدباجه مكون جود يكاكرسوار بدارا وُه قتل نعا فب كيُجلاآيا بهي بوف جان است محورت كواور نيزروبا - ليكن سواركوطم كلا دف با زندر كما بيمياً بي كئ جلاكميا بين كوس پر جاكرافغان بلائے ناگهاں اور فابض ارواح كى طرح جنكوك سرر پارل ہوگيا - بيلے اياب

مل عنابت فال سورشهورين ال كم إنفاس قدرال بند من كر محشول سي بعي بني تفي جن سم باعد في الله الدار الم

جلانے میں وہ اپنے زمانہ میں ا ہنا ہواب نہیں رکھنے تھے۔ سلک ہسٹری آف دی مرشاز - گرانسٹ دف - بانی بت کی یہ اردائی مها بھارت کے بعدسب سے بڑی دوائی خیال کی م بی ہے -

يات ما نظيمت نا ل

ہا تھ نلوار کا مارا تواس سے جنگوے گھوڑے کی گرد ن کے دو ٹکوٹ ہوگئے جس کی وہرسے جنگوزین پرگربڑا دوسرے ہا تفریس اضان نے جنگو کا سرکاٹ لیاادد کلا ہوز ویروغے ہو کے ساتھ سرکونے کرے ادکا ماپنے نٹ کر کی طرف والیس آبا۔ قرب کرنال پہنچا تو کلاہ کو گوبرکے ایک ڈھیم میں چیا کر جنگوے سرکو منابت خال کے روبرولاکر پیش کردیا۔ عنابیت خال نے کہا۔

یں چپ کرمبعوف سروعی ہے کا کا سروروں کر پی کر ہا یک کا ایک کا است معنان - جھنکوکاسرتم کا شالا سے اوراس کی کلاہ کون سے گیا '' چونکہ بہلوگ راست بازی میں مشہور سقے ۔ افغان نے کہا ۔

"اس کی کلاه کومم سے گور میں جمپا دیاہے وہ بست اچی ہے آب سے لےگا ہمیں نہیں دسے گا ؟

عنایت خال نے کہا نہیں نم کلاہ ہے آئو ہم تھیں ہبت ہی انٹر فیاں دیں گئے۔ افغان مبلد والپس گیااور کلاہ لاکر پانچیو انٹر فینوں کے عوض عنایت خال کوحوالہ کردی۔ اسی، وزعنایت خا نے جنکوکاسٹ ہ کر آئی کونذر کیاجس کو دیکھکر با دسٹ ہست نوش ہوئے اور عنایت خال کی چیٹھ ٹھو نک کرفرایا کہ

"آین فع بنام نو نهاده مبارکب د - آفین بزنو درعت خدا بر پرر نو"
سناه و رّا نی کے حکمت مرم پلوں کا ک کروا گیا نوسوا کھالنے کے سامان کے بڑھے کا اسباب
موجود تھا۔ بنیے اور ما بزار مرح کے الی سے بھرے ہوئے تھے۔ سیرالمنا خوبن میں مرقوم ہے
کہ جوام رات ۔ نفنود وجنس اور نوپ خان کے علادہ اس موکہ جس افغا نوں کو دولا کھر بہل ۔
کئی نہزاد اون ہے ۔ بابی سوم بھی اور کیاس نہزاد کھوڑے یا تھر لگے۔ جام جمال نما میں کھاہے کہ
میدان جاک سے بھا گے ہوئے مرمینے ایسے مفلوک الحال تھے کمان میں سے میں نہزاد مدت
کار برہذ ہو یک ما جھتے بھرے ۔ انوکا رسورج مل جاسے ہوئیک کوایک ایک کمب ل ور

كمه اربخسيمان -

دو و دوروپ و دے کروکن کوروانہ کیا - و و مرے راجوت سرواروں نے بھی ہی ساوک کیا اور بارہ بزار مرسوں کو تعلق کے - اور بارہ بزار مرسوں کو تعلق کے - مرسوں کو ابھی کی طرف چلے گئے - مرسوں کو ابھی جماری تسکست کی ملک کے طول وعن میں مشہون ہوگئی اور ایاب عام بایوسی جاگئی۔ بالاجی پیشوا جمی اس صدیہ سے جنر روز کے بعد مرگیا اور اس کی موت کے ساعقہ ہی مرسوں کا آفاب اقبال جمی ہمیں شرک کے فوج کے خوب ہوگیا - برمکس اس کے احد شاہ ورا کی کو ایاب ایسی فتح عظیم ما مسل موئی کہ جس کو عظیم ترین فقوط سے بی نام کیا جاسکتا ہے - اس نے کی ملام علی آر او نے بناریخ نفر کی کہ کے میں ہمیں ہوئی کہ جس کو عظیم ترین فقوط سے بی شار کیا جاسکتا ہے - اس نے کی ملام علی آر او نے بناریخ نفر کی کہ کے بیاری ہوئی کہ جس کو عظیم کی سے -

سٹ ه بهاؤرا کیس از تا کبشت ۵۰رد درآ غاز و در انجسا مستح صور نا نی خامه تارنخیش بواخت ۴ سٺ ۵ دُرّایی منوده بازنسر يرجناك عظيم، عفرى المصلح المعان ويجادى الآخرس فالمحركوبده كدن واقع موى تنی ایک مندی تاریخ کنے والے سے بھی حسب ذیل تاریخ کمی ہے۔ گیاره سوچوم شرس دن مده پرا اجوهب اره جهی جادی النانی کومنه جیتا بھا کو بار ا وافعات بعداز جناك چونكراس جناك بس ابراجيم فالكردى كے با تفسے افتانان روببل كمنڈ بربب بالی آئ عنی اس وجست احدث و درانی سے تاریخ فقے اس كى اللاش بين نظر ركمى وبندر وزك بورخروارول سف اطلاع دى كدده افغانان روييل كهند سے پاس مقید ہے تنا و ور انی سے اس کا حال حافظ المکاب سے دریافت کیا انفوں نے براتفا الم رحم دلی اوّل انکار کمیا۔ با دست و سے قسم کھا ہے کے واسطے فر ما بانب حافظ الملک سے مجور دوکر افرار کر لیا اور ابرا مہم خال کو صورت و میں روا نیکر ایک اس سے اوا کے تو تھی طور مر ر إكرويا - چونكيث و وراني اس سے قبل كئي مرتب امرابيم فال كردي كو پنيام اطاعت دسے ع نے اوراس نے برونبران آفار بھوں کے خلاف نک مرامی کرنے سے ایکارکرد بایف

اس كئے باوست وست افغاق سے خون كے بدلے من سے فتل كراد با - عازى الدين حسا ل عاد الملك جواس بردى روا في كاما ني مباني تهااس كا دوران جنگ بير كيس ذكر رسي نبس آيا-وجریه موی کمانبدایی میں اس سے مرسموں کی آئے والی نبا ہی کو نار کیا اور بدان جنگ سے کھسک گیا۔ کچھ د فول سورج مل جائے سے سا فذھرت بور میں رہا پھرد کن جلاگیا اور مبیرسال کس بعیس مدلے مارا مارا چواکیااس آواره گردی میں کوئی کام ایسا مذکیاجس سے تاریخ میں اس کا ذکر ا تا ساف اوء میں انگریزی پولیس نے گرفتار کیا تواس کا مال معلوم ہوا الاكورز جنرل ك حكمت مكه مظمنه هي د باكيا- آخر عريس اس النا بعرب بدوستان آكرا حدثناه ابرالی کے جانئیں تیرون وسے اخلاص بدراکیا اور مان سکے صوبہ دارسے یا را مذجور ا بهال آكرىپايم موت ندا جا تا نومزور كوني نيكو يئ نيا فسار كفرا ارتابه

احدث ہ کرتا نی کی مراجعت مندھار ] جگاک کے بعدا مدیث ہ درّا نی سے تقریباً ایک بہنتہ حافظ الملك كى سفارش پر خجاع الدوله اللحك ميدان يا بي بيت بس معهر كرا پناساما ب سفر ت برگانی کاارتفاع درست کباجب سب انتظامات ممل بو سکئے تو

د بلی کی طرف کوچ کمیا اور برام عام و حثم کے ساعظ مع جمله امرائے ہندشہر ہیں و اخل ہوئے نغبل ووافكي فمند هارتمام سرداران اغنان كوالبس ومنحد وغف رسينه كي فيبحت كيكين ووشجاع الدلة كعطونه المستعطمين نبيس تفع اس كئة أكيب روز نخليريس ما فظ الملك س ارث وكياكر-معميرااراده سي كمثجاع الدوله كواب بمراه ولاببت كوك جاكول اوراب امرار دربابك نمره بي منطك كرون تاكيلطنت بندين توماغنان كي مردارون كيسوا دومرا كونى أرب، ين نبيس كمدسكة أكركس وقت الن في سي م عقد ست تم لوكول بربلا نازل ہو ي

ك محل رحمت عله مارع بندوستان سُولفه مولوي ذكار العُد مبلد نهم-

ما فظالملك من وشجاع الدوله كوا بنا مرومها ون تجفيه من فرا ياكم-

نیرے اورصفدر رجگ کے درمیان جوراسم بک بہتی قائم ہوگئے تنے وہ رہاں زوعالم بیں اورخائم بیں اورخائم بیں الدولد نے بی اس وفت کا بہادی موافقت سے سرقالی نہیں کی ہے اگر جاں بناہ اس کو دلایت نے جا بیئر کے نواس اخری تمام ملک بیں بدنای ہوجائے گی کہ ایک فیض غیر جو ہمارے ورمیان باقی رہ گیا تھا اس کو بھی ملک ہندوستان سے مار جا کے دیا ہے۔

مادمث ولنطوعاً وكرمًا مافظ الملك كى اس مفارش كوفبول كرليا اور شجاع الدوله كوتا كبيداكب زان كرشاه مالم بادسناه كى جاب إب مالكيزان كي شهديوسن سن قبل مُكال كالمسرت چلے گئے تھے فرماں برداری کریں۔ بعداز است ور قرانی مے شاہ عالم باوشاہ کی وزارت كاعده خجاع الدوله كوسيردكيا اورشاه عالم كالركم مرزاجوال مجنت كونائب السلطنت مقرر مستح نواب بجیب الدوله کومنصب امرالامرائی بر فائز کیا- اور مکم دیا کوشا ہزادے کے ساتھ دېلى مىن مغىم رېس - نواب احدخال نگېش كوشفىپ مخېنى كرى برمتاز كيا - اور ما فظ الملك كوابن جانب سے باوستاہ سندوستان سے باس وكيل طلق بابخار كل مقر فرايا- اسى طبع تام دوسرے امراء کومناصب وخلعت ما سئے سرفرازی عطاکئے۔ چو تکد جنگ بانی بت میں عابت خال اور دوندے فال سے جدو جمد بے قیاس اور مریم المنال بادری موری آئی تنى اس كئة سركار أما وه عنابيت قال كواور شكوه آباد ووندس خال كوبطور انعام عطا فرما يا گبا - جا گبرے علاوہ عنابت خاس كومنصب معنت بزارى خلعت واسب يخطاب نوابى-اور زبت وعالم بی مرحمت کئے گئے۔ اس غیر معمولی سرفرازی کے وفت عنایت خا س سنے ابني عرك سرطويس ال من قدم ركفا تفا- قطعس

له وافدكل يمت كلستان وم اوزارخ اخالستان ورسم بغض سلياني بن مركورم

پرطائس دراوراق مصاحف دیدم ، گفتراس منزلت از قدرتوی مینم بیش گفت فائوشس کرمرس کر جانے وارو ، مرکبا پائے نیکرسر گیذار نیمٹ سیٹس مرکورہ بالاعطبات سے ہرخض کومطهن اورے دکام کرنے کے بعد 14۔ شعبان <del>۱۷٪ کا</del> ھرکو ابنی فغ سے کوئی واتی فائدہ اُٹھائے بغیرت ہ در آنی معا ودت ومائے فندھار ہوگئے۔ كاش اس موقع براحدس ه ورّان بابر كي طرح تحنت و بلى يرعو دفيضكر ليست تومندوستان ي دوتین صدی کے لئے اور ایک طاقت وراسلامی خاندان کی حکومت فائم ہوجاتی بیکن جس *فوم ر*ا دبار وزوال آنے والا ہونا ہے اس کی نفدیریں اسی طرح بن بن کر گر<sup>طو</sup> باتی ہیں ہے تهي دستان فيهمت راجه سود ارزيب ركابل كه خفراز آب جوال نشنه مي آرد سكندررا

جنگ بانی بت کے بعد احرث ہ وُرّانی کے فنرھارر وار ہونے کے بعد شجاع الدولہ اور حافظ الملک کی بربلی کو انواب احد خال بنگش این این علاقور کو چیا گئے اور بخب الدول ا شاہزار و و اس بخب کے صوریس دہلی ہی میں مندم ہو گئے ..

ما فظ الملک بھی دوسرے امرار روہبل کھٹارکے ساخفہ نہا بہت شان وشوکت کسے ساتھ عازم ریلی ہوئے ۔ شہر کے توبب پہنچے تو تخبثی سردار فال ۔ فتح خال خان ماں وغیرہ رسالداروں کے علاوہ فضات مسادات - علما و فضلااور مبرار یا ایا این سهرنے ماخر خدمت ہوکر مراسخ منیت ومبارک با دفتح ا داکئے اور وہ برطے نزک واطنتنام کے ساتھ شہریں داہل

کے جس وقت نجاع الدوار کالشکر تاکب با ن بت بس شرکی ہوئے کے بعار باتھا نوجوار سکندرہ سے میدان بیں اسکو اكدُلاتْس بريى بدئ ميس مِن مِن بس ايك جوان سي ساله كي لاش مُكلف لباس سي آراسته مرتهين اب كالي وأوهى كناد وريني من طلق بوسيده نيس بوئ فني - اسى طح جب كاني وصه كم بعد اس ك كركا ياني بت س وايسي ك وقت اس مقام سے گزر ہوا لولائٹ فر کور بجند صحیح وسالم بلی دوسری لاشوں کا بینہ ون ان بھی مزر الفض اہل نے کہا کہ پیشبیدہے اور ملا عبا سس نے لاش کواسی بالسس ہیں جس سے وہ بیوس متی وفن كراديا . دسيرالمناخرين)

ما فظ الملک کا بیلی جمیت چدروز بریلی میں فیام سے بعد اواخر النظم اعمی ما فظ الملک بیلی میں ورود بیلی جمیت تشریب سے گئے اول اپنی والدہ کی فرریگئے ان کی

روع پرفتیح پرفائق پڑھکر نفد و جنس سے شار بطریق خیرات اہل سنھا ت کوعظا کیا اور کا دیا کہ ہروز
اسی فدررو پر کا کھا نا تیا رہو کر فقرا و صلحا اور ہلا کو بجیاجا تا رہے ۔ چند کھا فا کے بھی تو آن فوائی کے
لئے وظیفے مقربہوئے ۔ جنا پی نما فظ الملک کی جین جیاست تک بعط بعیۃ جاری رہا ۔ فائی اور دعاء
طلب رحمت و آمزیر شس اور مراسم خیات و چیزہ اوار سے کے بعد و ولت سراہیں و آسل
ہوئے ۔ آیندہ کے لئے حافظ الملک سے بیطے قرفر کورپر حاصر ہوتے اور اوائی کہ حب کسی سفر باجم سے بخیریت
واپس آنے نوسب سے بیلے قرفر کورپر حاصر ہوتے اور اوائدہ کی جائے سے موادت خالی افروز دارین ہوئے ۔ گورپر ہنجے کی کوشش افروز دارین ہوئے ۔ جب بھی اس امر کا موقعہ نا ملتا اور والدہ کی جائے سے مونت خالی نظر
پڑتی تو ہوست رفت طاری ہوئی اور صطربا نا شب کا م چوار کران کی قبر پر پہنچے کی کوشش کرنے جس سے سکون قلب نصیب بہرجانا نفا۔

پیلی جیست میں آئے ہوئے کھے زیادہ عصد نہ گزرا تھا اور والدہ کی وفات کاغم فراموٹ سند ہوا بھا کہ تھلے صاحبزادہ ہم سن فال سے انتخال کا صدمہ اُٹھا نا بڑا مافظ الملک ان حادثات کے بیش آئے پرجی اپنے ملک کے ہیود ورزنی کے کاموں سے فافل نہ رہے اور جندعینے آرام کرنے کے بعداُن کی کوسٹ نیس نینے اُٹماوہ اورٹ کوہ آباد کی طرف رجوع ہم کئیں۔

کے مافظ الملک کی والدہ کا انتقال الا ملاء میں بمقام بلی بھیت ہوا تقا اور وہیں دمن ہویں - بہت فال کا مدفن تھی بیلی میں میں سے لیکن جرول کامیم مان ان نہیں معلوم ہوا -

(۱۸) تنجاراوه ومث وه آبا د

امًا وه اورست كوه آبا دسك بيروبي علاف تصحبن كوست اه ُدرّا بي نيفن معار جانے وقت عنایت فاں اور دوندے فال کوعطاکیا تفاس کئے مکن ہے کہا کے اس باب سے عنوان كوتعب كى بكا وسے ديكا جائے كرجب برعلاف بطور مطات م سیکے نعے تواب اُن کی تنخیر کی ضرورت کیوں پڑی ۔ لیکن وا قعہ یہ ہے کہ اس زمانه میں مادمت وکی جانب سے کسی حقئہ ملک کو عطا کرنے کے بیصنے بیھے جاتے تھے کہ کو یا فغ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ کیونکہ و ہنو ددینے والے ے قبضہ میں نہ ہونا تھا۔اوراس کا حاصل کر ناخالی از دقت نہ تھا چانچر <del>مالا ک</del>ے اع ی*ں حافظ الملک کے حکم سے ملاحمن خا*ں دس ہزار نوج کے سے تھرا اوہ وغیرہ کی فغ سے لئے روان بہوئے۔ ملاحس جب اٹا وہ سے قریب پہنچے نو بالا پنڈست اور کمشنا جوگو مند پنت کے قتل کے بعد سے اُماوہ پر منصرت تھے اپنی تمام وزج کے ساتھ مشہر سے برا مد ہوکر مملہ آ ورا فغانوں کے سترراہ ہوگئے ۔ المحس خا ں سنے انکا مفابلہ سمیا۔ ایک سخت لوانی واقع ہوئی جس میں بہت کھرکشت و غون کے بعد ينامت فركور كوميدان جيوار كرامر كراه كي طوف بعاكنا برا-

بالا پندت کے فرار کے بعد ملائحن فاں نے قلعہ اُما وہ کا محاصرہ کیا ۔ ہو تعوالی سی مبدو ہمد کے بعد فتح ہوگیا۔ بعد ازاں ملائحن فال اطراف وجو انب کے سرکش ذینداروں کی سزا دہی ہیں معروف ہوئے۔ اور اعنوں نے چار پانچ فام فلعوں کو شعدم کرکے ہر جگہ اسپنے تقامنے فائم کئے۔ لیکن چند ذینداروں سے بھر بھی اپنے ہمرا ہبوں کی کثرت اور حنگلوں ہیں ماسئے بنا ہ ہولئے باعث

حیات ما فذرحمت خال اسلام است ای اورکول کی تنبید کے واسطے ملا مذکو رسنے مطاعت قبول نہیں گی۔ اس لئے ان بوگول کی تنبید کے واسطے ملا مذکو رسنے مزید کمک کی درخواست کی اورحافظ الملک نے سٹیخ کبیرکوبا پنج ہزار وزج کے ساتھ روا نہ کیا۔ بیٹح کبیراور ملائحن خال سنے ملکر قدم قدم پر فنومات ماصل کرنا شروع کرویں اوربہت جلدا ٹاوہ اورٹ کوہ آباد فنج کرکے ان مقاات براپنا قبضہ کرلیا۔

۱۹۰ البطوائف كافضة بنجاع الدوله ثناه عالم ادثا اونجراليه وله كى فرخ آباد برفوج كشى ما فطالملك كى مداخلت سيسلم

جولائی سلنداء میں امراد گرگوٹ! بُن کھنڈ کی ایک حل لفٹ بتیہ نامی کو جس سے نجاع الدولہ کا تعلق بتیہ نامی کو جس سے نجاع الدولہ کا الدولہ کا اور بارہ ہزارناگول کوساتھ کے روخ آباد بیں حیلاآ یا۔شجاع الدولہ کو اس واضعہ کی خردوئی تواہی خصنب آ بینر خط نواب اصرخال نبگش کو کھا کہ۔ خط نواب اصرخال نبگش کو کھا کہ۔

"ہمارے چورکواپنے بہاں سے بکال دواگرایسا نزکروگے توعن دوستی کے خلاف ہوگا اوراس سے نقنہ معرک اُسے گا!'

نواب احدخال بنگش هی پنهان تصاورایک اصلی پنهان کی پینصوصیت بونی سبے که وه ما دی انقرل موسئے که فواه وه اس کا دشمن بی کیوں مربوابنی مان صادی انقرال موسئے کے طلاوہ اسٹی مان کی خواہ وہ اس کا دشمن بی کیوں مربوابنی مان سے زیادہ خاطت کرنا ہے حتی کہ بقول مولف جیات آفغانی بیٹھا نوں میں بیمنشل مشہور تقی کم م

مد غلیظاور ناپاک سُوریجی گھر ہیں آجائے نواس کو بناہ دو '' لهذا نواب احریفاں نے ننجاع الدولہ کو جواب دیا کہ۔

> ک تاریخ فرخ آباد سولد، آرون صاحب . که تاریخ اوده سولد، مولدی غرانشی خال

" بیں سوا طرا کے سی سے نہیں ڈر تا ہوں ہو کچائپ کے دل میں ہو بیکھئے۔ میں امراؤگر کو گبائے نئیں گیا تھا وہ ازخود میرے مکاس میں بنا ہ گزین ہواہے اور بناہ لینے والے کو بیں کمجی دور نئیں کرسکنا <sup>23</sup> ساتھ ہی احد خال سے امراؤگرسے کہا کہ۔

دد اگر شوشجاع الدولد بدا بول نوتم كومبرك مكاس سے نبین بحال سكتے ديستم خود جا ناچا بو توكسى كے تھا رسے بُنر بين زېخ زنبين دالى سے ؟

سنجاع الدولہ نواب احرفال کی طوف سے فرکورہ بالا ہوا ب باکر بہت رہنبرہ ہوئے
اور ایک ماہ بعد ایک کنیرٹ کرکے ساتھ فرخ آ ما دیر چڑ ھائی کر دی۔ ان کے ہمرا ہ
سن ہ عالم ما دشاہ بھی تھے جو نوا مان برگال اور انگریزوں کے ماعتر سے کئی ارشکست
کھائے کے بعد آج کل اور ھر ہیں مقیم تھے۔ شجاع الدولہ نے نجیب الدولہ کو بھی چرشگ
مائے کے بعد آن کی برل مجائی ہوگئے تھے اس جنگ میں دعوت شرکت
وی اور وہ دم می سے روانہ ہوکر فرخ آ بادسے دنل کوس کے فاصلہ پر فدا گئے تاکہ تطاما فظ المال سے باس اس حقال جب ان واقعات سے مطلع ہوئے تو اعذر سے ایک خطاما فظ المال کے باس اس حقیمان کا جمیماکہ۔

و شجاع الدولد شاہ عالم بادستاہ کوہراہ سے کرفرخ آباد کو تا خت و تاراج کرنے کے قصدت اس طرف کا عازم ہے اور تجیب الدولہ بھی اس امریس اُس سے موافقت کرکے ہے دریے کو ج کرتا ہو ا چلا آر ہاہے آگر آ پ اس تُگار آگرم رستان میں کیا۔ ہو جا بیس گے تو بقیش ہے کہ انجام بخے ہوگا۔

ان ایام بس ما فظ الملک پرگسندمهرآ ماد مین مقیم نفی که ناگاه اعنوال سفی شجاع الدوله ا ور

له ایخ فرخ آباد سولفه آرون صاحب سله محل رهست .

نجیب الدوله کے فرخ آبا دیرحملہ کرنے کی خبرصنی۔ ساتھ ہی این نواب احدفال کا مندرم بالا ضططا معافظ الملک جو ہمیں نہ احد خال کی طرف داری کو منفدہ رکھتے تھے۔ فراً مہرآبا د سے حبلال آباد اور وہاں سے فتح گڑھ کوروا نہ ہوگئے ۔ حافظ الملک نے سننے کمیر کو بھی حکم جیجا کہ آباوہ سے اپنی کل فوج کے کرفی الفور کالی ندی کی طرف روانہ ہوں اور خدا گنج کے نیچے مقام کریں۔ فتح گڑھ سے فرخ آباد کا بنین کوس کا فاصلہ تھا۔ بہاں بہنچ کرصافظ الملک سے بہ مشورہ نواب احرفال اباب اباب خطانجیب الدولہ اور شخواع الدولہ کو کھا کہ۔

اُحد خاں کی تباہی وبر بادی کا تصدآ ب کے ننایا ن ننان نبیس ہے مناسب بی ہے کہ آ ب اوگ اس منال سے درگذر کریں ور ندمجھکو بھی اُس کا نر کیے تھو

کریں یہ

مافظ الملک کے فرخ آباد پنچنے اور احرضاں کے شرکایب ہونے کی خبر نجیب الدولا وزُجاع الدولد نے الدولد من نوا ملک کے خبر نجیب الدولا وزُجاع الدولد نے سُنی تواول الذکر ضرا گنج میں اور آخر الذکر سرائے خواجہ بہلول میں ٹھر گئے اور دونوں امراء نے ما فظ الملک کو کھاکہ۔

مر احد خال کے ملک بیس سے ایک نلث ہم سے لین خبول کیجئے اور اس کی شرکت سے دست بر دار موکر اپنے ماک کو واپس جلے جائیے !

مافظ الملك نے صاف جاب كليدياكه

ودمجوسے ابسا ہونا نا مکن ہے ؟

بخبب الدولرت جب دیکھا کرما فظ الملک کے طرح احد فال کی مشارکت ترک بنیس کرت توجنگ شروع ہونے سے بیلے احزی سے ما فظ الملک سے ملا فاست کرنی جا ہی اور نتح گو هروانه بونے کا فضد کیا ۔ چنا بچن پہلے ایک پیغام شینے کبیرکو جو ایک میل سے فاصلہ پر خیمہ زن ہدکرسے براہ نصے بیجا کہ -

و بین تم سے الاقات كرنا چاہتا ہوں ي

من ي كبير ن جواب ديا - كه

مه مبری متماری ملاقات أسمنبه پیرست ملاقات به دگی شجاع الدوله کی مدد کواک ئے ہو

سے اور ہم سے ملاقات کی تمنّار کھتے ہو<sup>2</sup>

جار پا پنج روزے بقد نجبیب الدولہ اپنی سیاہ کو نے کرفرخ آباد کیطرف بڑھ بیسُن کر شیخ کبیر نے انعیس بینام بھیجا کہ۔

د خروار الم فررها بس تماري كيم مدارات كرف والابول عا

نواب نخبيب الدوله من جواب وبأكه-

ومس الطف نبيس آيا ہوں مرف حافظ رحمت خان سے ملاقات كرنے آيا

ہول 2

مننج كبيرت واب دباكه-

علہ دو اس صورت ہیں ہم کو احادث ہے مگرہے فوج جا کو یہ

بخیب الدولہ اپنی فوج بچوڑ کرآگے بڑسے اور نہا فتح گڑھ پنچی کم افظ الملاک سے ملاقات کی دوران ملاقات میں نجیب الدولہ کواکن کے خسر دوندے فال منے سخت ملامت کی اور کھا کہ۔

"تمك كيون فوم افغان ك خلاف شجاع الدوله كى رفا فت افتياركى ك

ك - اريخ فرخ آباد مُولعة آرون صاحب -

كله تاريخ فرخ آباد مؤلفه آرون صاحب-

«جب مربروں سے سکرنال میں مجھ رجملہ کیا تھا اس وقت شجاع الدولہ سے الدولہ سے بارک حال میں میری مرد کی تنی ا

غرض استى مسم كى با تون بين تمام رات مشوره بي گزرى اور عبيم ك وقت بخبيب الدوايمب کچه عذر خوا بهی کرمے صلح پر داصنی ہوگئے۔ اعفوں نے حافظ الملک کو یہ بھی مشورہ دیا کہ جو مکہ الله علم ما وشاه شجاع الدولد كي مراه بين اس كئة آب كوصلح كي درخواست المكي خدمت مِي خودحا ضر بوكريين كرني جائي يركام كئ بيزاب اب ماك كووالبس مذجا مين-حافظ الملك سناس رائے كوكپ ندكيا اور نواب بخيب الدوله كوييلے سے روانہ كركے تود بھى ان كے بیچھے اپنى تمام ہمرا ہى فوج كے ساتھ سرائے خواجہ بعلول كى طب رف روانہ ہوئے اور مادمث ہ کی شرف ملازمت سے سرفراز ہوئے یصلح کی گفتگو ہوئ اور حافظ الملک کے پاس خاطرسے ننجائے الدولہ سے فرخ آباد پر حلہ کرنے کا ارادہ فنے کردیا پہند روزك بعد شجاع الدوله اورشاه عالم اوده كواورخيب الدوله دملي كو والبس بوكئ - والبي ك وقت باونتاه ن عافظ الملك سيمصالح امور ملكي ومالي بس ببت كيم شوره كيدا ورخلعت و شمشيروغيره سان كوسرفراز فرابا - حافظ الملك سن خايب ما ركومي نجاع الدوله سي بمراه رخصت کیا تاکه نواب احرفال کے علاقہیں سے جن جن مقامات سے ان کا قبضہ جاتا رہا تھاان پر نواب موصوف کے تفالے قائم کردیں۔ اس مهمت فارغ ہونے کے بعب ر ما فظالملک اینے دوست نواب احد خال سے رخصت ہدکراٹا وہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ اس زمان میں جنا کے اس بار کا مُتِت کے زمیداروں سے بہت ضاور یاکر رکھا تھا۔اس لئے حافظ الملک سے اٹا وہ بنچکران کی سرکوبی کے لئے کھرفوج روانہ کی اور عناست نمال کو

بی بوشجاع الدوله کے ہمراہ کھنُوہ بینج کئے تھے کھا کدوہاں سے وط کرکامیت کو روا نہ ہوں۔

موں۔ عنایت فارحب انحکاکا میت بینج گئے۔ اور اپنے نے کرکے بیادہ سیا ہیوں کو افلہ کامیت برج نہا بیت مضبوط آور بی گئے۔ اور اپنے نے کا حکم دیا۔ افغانوں نے بکبار کی حملہ کیا۔

تعلیم کے اور جڑھ گئے اور عنایت فال کے حکم سے جو بدت فت مزاج نے مصور بن کا طوی کے دردی سے فتل عام کیا ایک نفس کو زندہ نہ چوٹر ااور فلد کو بھی فاک میں طادیا۔

اس لڑا تی بس لا نعداد محصور بین سے علاوہ ایک سوچ نتیس افغان ماریے گئے۔ دوسر سے اس لڑا تی بس لا نعداد محصور بین سے علاوہ ایک سوچ نتیس افغان ماریے گئے۔ دوسر سے روز عنایت فال بہاں سے اناوہ کو مافظ الملک کی فدمت میں روانہ ہوگئے۔

( -)

### معلی ایک چند نوان سعالت فال کی وفا سعالت فال کی وفا

حافظ الملک ابھی اُما وہ ہی کے انتظام ہی مصروف تصے کم نواب سعداللہ خال منے مرتون وسلول ہوكر انوار میں انتقال كيا۔ انتقال كے وفت ان كى عرسنا كيال ا کی تھی۔ نواب علی محدخال کے مقبور ومن ہوئے۔ مرحوم ہنایت صیس و تمبیل منتجاع -سفی اوراعلی درجہ کے شہسوار تھے داوپہریں جالیس بچاس کوس کی مسافت ملے کر لیتے تھے اور کان باکل معلوم منر ہو تی تنی - عارتیں بنوانے کاشوق تفار ا ترجیبنٹری کات لمد ان کی ماد گارہے جوکہ اُنٹوں نے ناتمام چھوڑا محافے سے بہت دلدا دہ تھے - فروز منا ل-مهدى سبن اوركريم سبن و فيره اس زما مذكم مشهور گوئيك ملازم مضے غود بھى بهرت وش گلو تھے اور نہابیت نوکپ کا نے تھے ۔ حافظ الملک کا بہت ادب ولحاظ کرتے تھے اور ما فظ الملک کوبھی ان سے قلبی محبت تھی جنا پخہ حب ان کی جوان مرگی کمی اطسلاع بہنمی تورا اصدمہ کیا اور فی الغور ابغرض تغربیت اٹا وہ سے آ ولا تشریب لائے -بریلی مین آنش زوگی فواب سعدانتدخان کی سال وفات بعنی تنزل میلا علی میراند ایندهان اور زلزلہ محرات کے روز سرز میں بریلی بر تمراتی نا زل ہوا ایک ایسی آگ گلی که آدها شهرخاک بهدگیا اور چوده اسوآ دی *حبکرمرگئے - بنزارول خانمال بر*با دول کا ذکر ہی کیاہے۔اس ما دیڈ کے ڈوسال بعد ایک ہولناک کا لئ آندھی اورزلزلہ آباجس کے صدیہ ہے بہت سی عالی شان عارتیں گر کر تباہ ہو گئیں۔ زلزلہ کے باعث جا بجا زمین شق ہوگئی ىتى- وعن اور تالا بور كا با نى ُارْ مُازُ كرسو كھى زېبنول پر جاگرا تقااور تالاب بالكۈ خېنگ برگئے

نے ۔اس زلزلہ کا صدمہ اودھ نک محسوس ہوا۔ کہا مانا ہے کہ ایسا شدید اور سخست زلزلہ وا و بن سوبرس بھلے نک سُفنے میں نہ آیا تھا۔ حافظ الملک سے اپنی رعایا کی اس تب ہی وبربادی میں لاکھوں روپ یہ سے امراد کی اور کوشش کرکے چند ہی سال میں جلے ہوئے مکانات وعار ات کواز مرزو تعریر اوبا۔

مقی - عنابیت خال کا بھی جو ایک بہا در جو شیطے گرکسی فدر کو ناہ نظر خص تھے بہیں رہا ہی خیام خا ۔ ان کو جنگ با بی بہت کے بعد احراف ہو کر آئی سے خطاب نوا بی اور نوبت و علم دیا نوا کی اور نوبت کے بعد احراف ہو گئے نوب کا اور بہ خیال کر کے علم دیا نواکی بی در ولیسے نی گوار ہو نے لگا اور بہ خیال کر کے کو دہ در ولیش ورکی نے نیدو و کو با دست ہ در افظیے نے گخند کا ایک روز اپنے ملا امول کو حکم دیا کہ فیض اللہ خال کی نوب بند کر دیں اور نقاروں کو بھا ڈموالیں ۔ عنابیت خال کے ملازموں نے حکم کی نوب بند کی اس حرکت سے فیض اللہ خال نے بین محسوس کی اور ان کے رہے وفلت کی کوئی انہا مذرہی ۔ جنا پخہ فریا دوئسکایت نے کہ پہلی تعبیت عموس کی اور ان کے رہے وفلت کی کوئی انہا مذرہی ۔ جنا پخہ فریا دوئسکایت نے کہ پہلی تعبیت ما فی الملک کے پاس گئے ۔ حافظ الملک کے پاس گئے دو پاس کی کو کھوں کے کا موقع کی کو کھوں کو کھوں کے پاس گئے دو کھوں کے کہا کہ کو کھوں کے کہا کہ کو کھوں کے کہا کہ کو کھوں کی کی کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کہا کے کہا کے کھوں کی کھوں کے کہا کہ کو کھوں کی کھوں کے کہا کہ کو کھوں کے کہا کہ کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کہا کھوں کی کو کھوں کے کہا کہ کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں

د بان وه جوانا مرگ ایسا هی خورسه بروگیا ہے یا

اور فیف النیرخال کی بهت کچه دلدی کرکے انھیں آیندہ را مپوریس رہنے اور نوبت وغیرہ بچا سے کی اجازت دسے دی چنا کچہ فیض اللہ خال رخصت ہو کررامیور آ گئے لیکن ان کے دل کی کد ورت وور مذہوی اور اس و فت سے اپنی ایک یکی دہ اور آزادر ماست کی بنار کو النے کی دھن میں مناسب موضع اور و فت کی تلاش میں رہنے گئے۔

سله تاديخ افغانستان موسوم بُفشش سيماني-

### (۱۷) مَا فَطْ الْمُلَكُ كَادُوْمِ كُورِ مِنْ الْبِيمُ اللَّهِ فِاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَا كُلِعِبْ عَدْ

بعددفات نواب سعدالله فال سردادان روبیل که ندم نواب علی محدفال کے کسی
دوسرے لرکے کواپنا والی ت بیم نہیں کیا اور حب وصبت نواب صاحب مرح معس کو ہم
بانفصیل کھر بھے ہیں آئندہ کے لئے صرف حافظ الملک کی سرداری ہیں دہنا قبول کیا ۔ حافظ الملک
نے بھی سردادان توم کی اس شفقہ نوائٹ کو بہ تفاضائے مصالح کمکی اس وقت منظور کرنے
میں کوئی مذر نہ کیا اور ایسا کرنے ہیں وہ ہمہ استاری بجانب بھی تھے ۔ کیونکدان کا وہ دعرہ
اب ختم ہونا نفاجو انفول نے اپنے مرحوم و وست نواب علی محد نفال سے کیا نفا اور جس کے
الفاظ حسب ذیل نہے۔

و جب اس امر بزارگ کو آپ نے میرے والے کیا توہیں اس اور کے دست دانیاں ، کوسرداری کے واسطے اختیار کر نا ہوں اور اس کو نواب بنا تا ہوں ؟

سعدالله خال کے علاوہ نواب علی محدفاں کی کسی و وسری اولادکو اپناسردار بنائیکا مافظ المکا سے کوئی و عدہ نہیں کیا تفاس لئے اب ان کا اپنی قوم کی متفقہ خوا بہنس بربسند حکومت بربط شرکت فیرسے تکن ہونا ہرطی جائز تھا۔ اس زمانہ میں روہ بیلے چو کہ حنی المذہب انہائی و بندارا وریکے سلمان معم اس لئے ان میں مردار کا انتخاب بھی بجر خاص صالات کے بالکائی قاعدہ کے ماتحت علی میں آنا مقاجو ابتدار عورج اسلام سے خلافت کے انتخاب کے حالی اسلام سے خلافت کے انتخاب کے حالی ا

را بج چلاآتا عقااور مرطح بعد کو صفرت ابیر معاوید سنے فیصر کسری کی تفلید میں خسلافت کو ورا نتی طرز حکومت بیں تبدیل کرلیا۔ اسی طی وقت سے گذر نے پر و مہلوں میں سروار کے تقرر کا بُرا ناطر بھتہ متر وک ہوگیا اور سرواری ابیک خاص خاندان کا پیدا کشنی حت بھی جائے گئی۔ در اصل بھی وہ آخرالذ کر فلط نظریہ ہیں جس کی بنا ر پر حافظ الملک کے فحالات مور فیمن سند ان کو فاصب ہونے کا الزام و یا ورا نخالیک اس نظریہ کو اگر فواب علی جی فال کے سکھ سند نشینی میں بھی بیش نظر کھا الزام و یا ورا نخالیک اس نظریہ کو اگر فواب علی جی فال کے سکھ سند نشینی میں بھی بیش نظر کھا جائے تو وہ بھی فاصب نابت ہوتے ہیں۔ کیو تکہ جس و فت فواب مالی جی فال کی میں ایا تو اس فوت واکو دفال کا ایک پیر شکم بھی خواب ل فواب کی میرف اللہ کا میں میں جو تھا اور جی کو بسبب صغر سنی ہوتا ہو ہوگی کی دونوں میں سے کو تی بھی فاصب نہ نظا ور دونوں کومروف المیست و فا بلیت می بنا در بیا کہ کی بنار پر عورج صاصل ہوا تھا تا رہنے روہ بیل کھنڈ کی اس عظیم المرتب شخصیتوں سنے محصل اپنے وست بارہ وست شہر بر شہر سنے کے اور عکر ان و سرداری کی وا دو دی۔ ان کی سرداری کی وا دو دی۔ ان کی سرداری کی وا دو دی۔ ان کی سرداری کی بنای میں سے میں بنیا و میگر نہر نہر نہ تو فاصب بند اور نہ کسی کی حق تلفی پر بہنی نبائی جاسکتی ہے ۔

الک برمیراث مذکرد کسے ﴿ تَامَا زَنْدِ تِنْغِ وَوَدِمُ سَى بِسِ

مان براس می براس می براس می براس می براس می با به در در برای که فاد کا ایم ترین زمانه بھی ابا ناہے جس میں روہبیا فرم عوم و ترقی کی اس معراج پر پہنچ گئی جس کی مثال ملن شکل ہے ۔عروج کا زمانہ میں کا ہے کیو نکہ جنگ پانی بیت سے بعد اندرون ملک میں ہرطرے امن وا ما ن سے ماسوا سزر مین روہبیل کھنڈ مسلسل سائٹ سال تاک ببرونی حملوں سے محفوظ وامامون رہی ۔ مرہول کی طافت کول گئی تھی اور وہ اس وقت دکن میں ہیں ہی میں الم معرال این رہی۔ مرہول کی طافت کو فناکر رہے نئے ۔ روہبیل کھنڈ کی سرحدوں پرچدور سرے محمرال معشل

ك اخارالصنا دير مطبودير الماع صغمه ٨ و ١٩ -

شجاع الدوله و نواب احمر خال بنگش اور نواب نجیب الدوله کے موجود تھے جونکہ و وسب کے سب مافظ الملک کی حس تدبیراور نوٹر شیرسے مروب سے اندا اُن کے ساتھ صوابطو مراسم اتخاد ہی قائم رکھنے میں اپنی بہتری اور خیریت بھتے تھے - اس وقت روب بیلوں کی سلطنت کی وسعت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس میں بر بلی ۔ بیلی بھیت سنبھل - مراد آباد - امروبہ - شاہجاں بور - رامپور - سن ہ آباد - بدابوں - آفوله - نانک مت - سهسوان - امروبہ - شاہجاں بور - رامپور - سن ہ آباد - بدابوں - آفوه - شکوه آباد - میں بوری - احدوس کو شعبانی - سرولی - بسولی - شاکر و وارہ - بوجی کے رشیر - آفاوہ - شکوه آباد - میں بوری - احدوس کی شرت شفرق دیبات و برگنات و غیرہ نادامن کوه شرقی خیرآباد تک شامل سے جن کی آمد نی اس نام نے بی کا کھروبہ می ۔ اس زمانہ بی ایک کروٹر تیس لاکھروبہ می ۔

\*

ر ۱۹۲۰ فاسم علی خان نوام شکار کی صببت شجائے الولہ کی تحراب حافظ الملک کی حمابی نی

ج*س زمانه بیں روہ ہل کھنڈیس حافظ ا*لمل*ک کی حکومت ایک طرف شکو*ہ آباد نا*ک* اور دوسری جانب خیر آباد کی وسعت پذیر بودیکی تفی صوبه بزگال مین ایک ایسا انقلاب بر پا نفاجس کے نباہ کن عالمگیرانزات عنقریب سارے ہند وستان کی قسمت کافی*ص*لہ رسنے واسے نصے بسیاسیات ہندیں پورے پورے طور پرانگریزوں کی دخل اندازی نروع ہوگئی تنی اور اینوں نے تجارت سے پر دہ سے کل کراب علی الا علان ماک گیری کے اکھا ڈے بیں کودنے کا تہیم کرلیا تھا ، سلاھ کیاء میں نواب الدور دی خاں صوبہ دار مبگال کے انتقال سے اس وقت کاب چلے سائے سال کی قلیل مدت میں مہند وست نی غدّاروں کی مردسے المريز تين وابول كومسند حكومت سے ہٹا سے تھے۔ اور نوابوں كے اسء ل و نصب کے ذریعہ منصرف بنگال کی تمام و کمال تجارت اور کر وڑروں روپ پیے نفد بطور نذرانہ اہے نبضه بس جاچکا تفالکله برط ی برط<sup>ا</sup>ی جاگیرین هجی ان *کے ذیر نصرف آگئی تقی*ں۔ انگرزوں *کے* بالفسي مغرول منده نوابو ل ميل أبيب ميزفات على فالعالى عاه منفع حبنول ن نهايت ہما دری اور ماہر دی سے اپنے ملک کو اغیار کی دستیر سے بچانیکے لئے ایک آخری مہان توڑکوشش کی لېكن ملى غداروں نے انكومى نەينىينے ديا اورغام ندېبرول كوفاكىيں طاكرانكوطاك مەرمونے پرمجبوركر ديا -مل وافعات كي نفعبيرك يي ديجوبندوستان كي ميح ايخ والراحت دي كريجين بإوران الذيا موند بحرى أي باسو جلداول -

ياتٍ ما فلايمت فال

مظلوم ومغلوب قاسم على خال مه - وسمبر المسئلة كواپنه ملك كى مغزى سرحد دريائ كرم ناساكوعبور كرك اود هريس و اخل بوس أور نجاع الدوله كى ضرمت بس اكر انگريزوں كے خلاف اپنى اور اپنے ملك كى تباہى وبر بادى كى خوباد كى - ابتدار و نجاع الدول نے فوايوسى بس ليت ولعل سے كام ليا - ليكن حب قاسم على خال كا احرار صدس سوا ہو اتوست اه مالم بادمت اه كوسا غذ ہے كرجو بهنو زاود هريس مقيم فقے انگريزوں كو سزادينے اور فاسم على خال كو دوبار محمد شرنتين كر الملاك ادادے سے بنگال برحمل كرنے كا داده كيا - اپنے اس اداوے بين خريك كريا نے لئے شجاع الدول ہے ايك خط حافظ الملك كو بھى كھا جس كا مضمون بير فتركيك كريا نے كام الدول ہے ايك خط حافظ الملك كو بھى كھا جس كا مضمون بير فتركيك كريا نے كام الدول ہے ايك خط حافظ الملك كو بھى كھا جس كا مضمون

دو صاحبان انگریزن ان دنول قاسم علی خال صوبه دار بنگال کوشکست دے دی ہے اور تمام ملک پر منصوب ہوگئے ہیں۔ فاسم علی خال مدد کی امید پرمیرسے پاس علی آب ہیں۔ چونکہ ہمارا آب کا معاملہ واحد ہے امنداامید ہے کہ آپ مناسب ملی فرج ہماری مددکوروانہ کریں گئے ہیں۔

جنگ طینه میں عنایت فال مافظ الملک ان و نون موسم برسات پہلی بھیت میں گذار رہے است میں کر اردہ ہے است فی میں گذار ہے کی شرکت میں میں گذار ہے کا بیت فال کوچی ہزار میں اندودہ کا رسوار و بیادہ فوج کے سافقر روائد کیا اس فوج کے سرداروں میں فال محد فال و بر باز فال رہوا فظ صاحب کے بہتیرہ و زادے تھے ) محرکت نقیم فال بیٹر نینج کیے ہر میر بارسیت الدین خسال بسران برمول فال اور جمت فال و بیزی میا ارائے میں میں الدار سے فوج میں ملاقات کی اور اپنے جمہ میں لاکر بڑی گرم ج شی سے مواسم مھاند ادی میں عنایت فال سے فود بھی ملاقات کی اور اپنے جمہ میں لاکر بڑی گرم ج شی سے مواسم مھاند ادی م

اداكئے- بعدازاں شجاع الدولد شاہ عالم باوسناہ - فاسم على فال اور عنابت فال في بست بيت ك كرے ساتھ بنارس كى طف كوچ كيا -

ناگوں اور روبہلوں کا ضاد انتائے راہ میں انفاقًا عنا بہت خال کے افغانوں <u>یں سے ابک شخص نے گائے ذ</u>یج کردی اور جا ہٹا تھا کہ گائے کی دان گھوٹرے پرر کھسکر ا پینے گئے کو بس کے جائے کہ شجاع الدولہ کی قوج کے ناگوں نے اس مٹھان پر حکہ کر دیا اور اس كا ككوراز خى كرديا قريب عقاكه ماراجائ بدخير أن كرد وسرك بيان مددكو بينج كناور ا بینے سابھی پیچا لیا۔ عنایت خار کواس و انعہ کا علم سو انواپنے پٹھا نول کو حکم دیر ہاکہ ٹا سکے جمال ملیں ان کوفنل کیا جائے ۔ دوسرے روز صبح کوافنا نوں نے جاز متنو ناکوں کو ایک گاؤں كى لوك مسوط مين مشغول ديها - ان كامحاصره كرليا اور أنكوها كرنا شروع كرديا - ناكول في بھی حتی الوسع مقابلہ کیا لیکن ہو ترکار مغلوب ہو کرمعاگ گئے۔ اس لڑا ہی میں انخانوں کے مِ تَعْ سِنْ فُرْهَا كَيْ سونا كَيْ فَعْل بوئ - افغان بھي بار ه زخي بوك اورمنيل ارس كئے - آل واقعه كى خبر شجاع الدوله ك مدارالهام راج بيني بها دركو پنجي توفوراً عنايت فال كي ديري برا بااوربست سى معذرت كى - دوررك دوزخود نجاع الدوله ناكول اورأن ك مردارو کوہماہ کے کرعنا بہت فال سے پاس آئے اور انتها درجہ کی دلجونی کرکے بیہ طے کیا کہ نا گول کا ير اوافغا نول ك ك كرك اكيب مزل جي راكت كا-

غنیت فال کے توسل سے انجاع الدولہ کا انکر جب بنارس میں وافوج اوّاس مقام کے راجہ بازت سفیر فور اسس بلگر امی کو راجہ بازت سنگہ نامی کے

عنايت خال كے پاس بيجااور بينوامش كى كد-

وویس نے گوصفدر طبگ اور تجاع الدولد کو زرخراج مهیشد دیا ہے کیکر کہی ملاقات

منیں کی ہے اس لئے آپ کہ ہندوستان میں احدیث اور در آن نے وکیل مطلق کے نائب ہیں میری شجاع الدولدسے طاقات کراد دیجے یہ

منایت خان نے اس بیام کا ننجا عالدوله سے ذکر کیا اور بخربی اطینان کرکے اُن سے راجہ کی ملاقات کرا دی بعد ملا فات راجہ ہی دونین نزار فوج کے ساتھ شجاع الدول کے ساتھ شرکیب ہوگیا ۔

جنگ مینه کی ابتدا میجاع الدولہ کی فرج اسی ہزارتھی جب اس ک رسنے دریائے کم ناسا کوعبور کیا تو ہوگا رنگ سے اپنی فوج کی کمی کے باعث دریاسے ہم کی کی بند سے چار کوس اور مثہر ہیں سنے مورج ورست کر کے سند حبال ہوا۔ شجاع الدولہ بھی مینہ سے چار کوس کے فاصلہ برمقام مُچل وریا ہیں خیمہ افکن مورے ۔ انگریزی فوج کے افسر بجرکا رنگ کی قاسم علی خال سے سخت و شمنی منہور تھی اس لئے اُس نے جنگ شروع ہونے سے بہلے مسلم مرداروں ہیں بچوٹ ولوائے کی کومشنش کی ناکداس کی قلیل فوج سلما نول کی کشیر مسلم دور کر ان کے ایس مقد کی کمین ترکیا مولون سید فرج پران کے ایس مقد کی کمین تی الدولہ کے ساتھ تھا انگریزوں کے اس مقد کی کمین تی لہ کا لہ کا د

مایس نے اپنے آپ کو انگریزوں سے والبند کرنے انہیں بہا ہی سے اس وصابی جھے اُنسیست ہوگئی متی۔ میراان سے پھرتعلق بھی پیدا ہوگیا تھا۔ بالضوم فُن کِٹر فُر مِن اور میرے درمیان کھے خطو کہ است بھی رہی متی عس کے ذرایعہ سے ایس نے

کے ملاقات مذکرنے کاسب یہ تفاکر جب سے پر تقوی ہت زمیندار پڑنا ب گڑھ صفد رجگ کے کم سے اداکیا ماج بلونت یہ کماکڑنا تفاکہ نباب عالی عذاکے برابر ہیں جو کی ٹی خداکے باس جانا ہجو البی نہیں آتا ہی۔ بلد کہ دام گرکی بٹیا د اسی راحبہ بلونت مستنگہ نے دکھی متی اور قلعہ نبجے نگریس جو نماسیت و شوارگز اربہاڑ پر تھا اپنا خزا نہ رکھتا تھا جس کولوگ کروڑوں روبہ سے خیا وزیتا تھے ۔

جمع اطلاع دی می کدادست و رضاه عالم ، ول سے المربر بار فی کی طرف تھے ہوئے ہیں ۔ اسی طرح اس سن تھے صلاح دی تنی کہ مجلوا بنے اور با دسٹ ہ کے بست جلدا مرزی کمیپ بس بینجے کا انتظام کرنا جائے ۔اس فرسے بس نے اپ والدكومطلع كياا ورابك اليسه معاملي بسمس سن بهارس فاندان كالمستحكام ہوا وروہ انگریز قوم سے شکریہ کاسورو ہوسکے میش فدی کرنے پرا صراد کیا ..... ی<sup>ہ،</sup> مندرج بالاعزرين فسطح الكريزول سع بادمثاه كىسازباركائية ملااسى طرح بلاخب دوسرے سرداروں سے بھی سازش کی ہوگی۔ لہذا ان حالات میں جنگ کا نيجه ظاهر سيحس كى تفصيل بدب كرحب شجاع الدوله ميرفاسم على خال اورعنابت خال وغيره كالشكرفاص ملينه كے قريب پهنچا توانگرېزوں نے گولدا نداز <sup>ا</sup>ی شروع کی پنجاع الدوله کی طرف سے بھی نو ہیں اور گرا بیں سر ہو ہیں کہ کی نے باع الدولہ کی فوج جومیڈان میں فنی پے وربے گولہ بادی کے سبب سے قائم نہ رہ سکی ۔ بعضوں سنے درختوں رپیم اِ محرکر مناہ کی اور بعضر رُان کھنڈرات میں جب گئے ۔ عناب مال اپنی جبیت کے ہمراہ انگرزوں سے مورجيك فريب وگولوں كى زور سے ايك نبيى مله بن كھورے سے اُنزكر فاك كرك سلك اورسواران عليد كے حلك انتظار كرنے لكے -زوال كے وفت بينى بها ورنے بهرت مدو جد کے ساتھ انگریزی موریوں برحد کیا اور خندت کے قریب پہنچ گیا مگراس کی فوج مفتول ومجروع ہوكر بھاگ مئى-اس سمے بعد ناگوں منے حملہ كركے اپنے آپ كوخند ف كاس بنچابا - لیکن وه میم ملایخ آنسین منه ریکه اگر پیٹه مجیر میکئے - منطب فوج نے بو تعدا دیں ہیت ر بأد و هني اورعايت خال سي توب ترتفي مطلق سمت و شجاعت مذوكها في عنايي فال

مله سبرالمناخرين طبددوم-

سك دائزة ف دى ركوين بادران الرباطده ومعض عدات

برابركملا كزيجي رب كرايك طرف سيسواران مغليه ملكرين اورايك طرف سيي يورش كروب اورا تفاق بهركر كميك سائفه انكريزي فوج براكرك ان كوتلوار برركه ليس ينجاع الدوله نے بھی اس امریس کوسٹش بلیغ کی لیکن فرح مغلید کے مرداروں سے سربرد بیش مذکمی اور جنگ سے دست کش ہوکر عوں کے نوں میدان جنگ سے واپس بیلے منے بنجاء الدولہ نے بہ حال دیمچکوعنایت خاں سے پاس آگرکہاکہ اب بھل آوریا کو و ابس ہی جیان مناسب ہے۔ مجبوراً عنایت فال سب ثواب دیر شجاع الدولہ پہرون باقی رہے ابنی مگرسے *چکراورخید تو پول کو جفین عنل لوگ بسبب گر*ا نی سیدان میں چوٹر گئے تھے اپنے ہمراہ لے کر پُول وربا واپس آئے۔اس وقت برمحدخال بابرتوب كاكول كھاكراراكيا اورستينم خال زخى بوا دىكن غايت فال دورس رسالدارول كساففه بخيريت نام قويب ايك يدرات كُن يُعَل وربا بين داخل بوك وورب روز شجاع الدولدن دوباره لوائ كي نياري كن چاہی لیکن کامیابی کی امیدند دیجکروا بسی کا حکم دے وبا۔ اور کبسریں شکر کی چاؤ نی قراردی۔ يلمنه كى المانئ مين ميرفاسم خواع الدوله اور بادعناه كى فوج كي شكست ايك حدياك مهاراج کلبان چندىپسر ارمبخشا ٰب رائے کی غدّا ری کے باعث ہوئی۔ پینفس گو ننجاع الدولہ کی ملازمت یں تفالیکن برابر اپنے آ قامے سنکر کی تعداد فوج اوران کی نفل وحرکت وغیرہ سے متعلق ابسٹ انڈ یا کمپنی کے افسروں کوخبریں دیا کڑا تھا۔

اسی طی شجاع الدولہ کے شکر کے ایک اور غدّارا فسرزین العابدین سے ایک خطیجہ منرو مفیم کلکت کو کھھا تھا جس کا مفہون یہ تھا کہ -

دواسدخاں بہا در کے دربعہ آپ کامجست آمیر خطاموصول ہوکر باعث سرفراندی ہوا سبعہ جس میں آپ سے بھرسے بہ خوام کس کی ہے کہ میں جس قدر تقدادیں مکن ہوا شنے

ك فف فرف صفر علام رائز آف دى كرسين با دران انربا-

كم فف نوط مفي يم صلى رائزة ف دى كريجين با وران انديا-

عمده اورشسوا رمغلول اور نورانيول كحساعم أب كاشركب بوجاؤل ي

اس فسم كى ساز شول اورضنير رايشد و وانيول سے تنگ اكركسبرسے عابيت فال ارخصت ہور روبیل کھنڈی طوف روانہ ہوگئے۔ روا بھی کے وقت مینواسم علی فا*ل نے یا ب*ی نیخیر فیل چند عدد جوار فربتنی اور پارچه ما ئے ٹیٹمی وزر دوزی اور دیگر نفائس بڑگا لہ تحفہ کے طور پر فافلاللگ کے واسطےعنا بت فاس سے والے کئے۔

بحسرى جناك ميس واب فاسم على خال المال كالمركب والمين والبس بوسف كياب شكست كعاكرما فظ الملك كى بينا ومن ( ٢٥٠ اكذيبِ المياء كوشجاع الدوله اوران كے ساتھيو<sup>ل</sup> كى انگريزون سے بقام كبسر جنگ بوئى جس ميں اسى فسم كے مالات كى بناپر و جنگ بليند ميں بي*ن آت من مضيفاع الدوله كو د وباره نسكست* فاش بوري - جس كا انجام به مهوا - كي<sup>ن</sup> ه عالم إدسناه ن تواز فود ابني آپ كوانگرېزول كے حوالے كروبا- اور شجاع الدوله كے انگريزول سے اس شرط رجور اصلح مع نامه وبالم موت مك كدم تواسم على خال كوان كم حوال كروبا جائد عنقرب تفاكه فاسم على خال كرفنار كركئے جابئ كه وه بروفت مطلع بوكراكب تيزر فنار بإلقى بر مبدون جگ سے بھاگ بھلے۔ پہلے اپنے اہل وعیال سے پاس الد آ باد آسٹے جیس طرع الدولہ كة دميول من أوث رقبدر لباتها - اوراضي ابني سائف كربعد ازال روبهبل كمنذكا رُخ كيا حبب بريلي پننج نوما فظ المكس ف ان كى بست كجردلد ہى وخاطر مدارات كى اوراہنی بناہ میں ہے کو فولیسے بین کوس کے فاصلہ پر مقام اتر مجینیڈی میں نوا ب سعدالله فيال مروم كي و بلي بين تفيم كيا - جهال وه بان حسال تك براس آمام واطيناك

ملك دا مونفان كامينداء مين ولي من انتقال موار مولدي بردالدين صاحب تكفيت بين كملاك ومن واب ميناسم على فال من ا انتيار اوك لينام رشاد و دراني كونيد وستان بلايا- شاه وراني فروري خلايا وجن وبيات الكس كوهر و ركي الماورت ايك سويين ل کے فاصلے بہ گئے۔ لیکن برصله کرکے کداس قرم بہند وستان کے فائم فمان کواس ان کاساتھ نیس ویٹک ورٹھا عالمع المجھیندگ

رسوم) نوابخبیب لندوله برجانون کا حمک له اور خافظ الملک کی امداد

مناك اليهاي كي منظام خيز سال مين جا لول كر احبرسورج مل سنے جو دو مرتب ت او کرا نی کی دستبروسے رج جائے کی وجسے بست طافت ور ہوگیا تھا۔ خامران تبورىياور نواب بخيب الدوله كے استبصال كا ارا د وكيا- نواب نجيب الدوله سخ د بلي سے باہر كل كراس كامفا بلدكيا - لزائي ميں راحبقت بوااوراس كى فوج فرار بوگئ -خچر بینے سے بعدرا جسورج مل کالوکا جواہر مل اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کی غوض سے ابک بڑے نے کواور توپ خانہ کے ساتھ دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ بوا ہر مل سنے ملهار را ُومِلِر کو بھی اپنی امدا دے کئے طلب کیا۔ ہلکر پھیں نبرار فوج نے کر پہنچ کیا اور دہلی کامحاصر كرليا - نواب بنيب الدوليف ا وكى كى كسبب سے شهركى كوچ بندى كرادى اور شرس باہر کل رُعنیم سے مرافعاند جنگ شروع کی۔ لیکن جو نکمر مہوں نے گرد و میش کے عام دیہات کو النحت وارأج كرك اورغله كي مرورفت بالكل مندكرك تخبيب الدوله كوب صرنك كروبا-اس لئے انفول سے جمبور ہوکرا پنے حال کی ایک عرض داشت احدیث او درا نی کے حضور بس ارسال كى اورابك خطامے وربيه ما فظ الملك سے مردكى درخواست كى مافظ الملك بسطيح احرفال بنكش كے ستے بدر د نمے و اسى طي نواب نبيب الدوله كى تر فى خوا بى م مى

م م کی کشرکت نہیں چوڑیں گے مجبوراً ولایت کو والیس گئے دفٹ نوٹ دائز آف دی کر کھیں پاوران الٹر با جلداول )

ہیبشہ صروف رہتے تھے۔ اس لئے ان کی پرنیٹان حالی سے مطلع ہوتے ہی اواکل <del>جا کا</del>ع ب*ی حنایت خال کو اینے نامئب کے دار پر* بلی چو*ٹر کر اور* نواب و وندسے خا*ں - تجنش*ی سردارها ل في خال فانسامال وعيره سرداران كى الختى بين فوج كوسي كربراه بسولى دېلى كى طرف روانه ہوسكتے - منعام دار انگریس پہنچ كرما فظ المكام سے دریائے گنگا كا بُل ننب ر كرابا اوربابخ چهر مزار سوارول كودريا عبوركراكر كمره باكرم مبول كوء بخيب الدوله كي رباست می فاوریاکررسے ہیں اور غلکی رسد بند کئے ہوئے ہی تنبید کرکے وہاں سے باہر کال دیں۔ سواروں نے اپنے کا مضبی کومسنعدی سے انجام دیا۔ اور دو تین مزنب مرسول و تکسست دیکر اس مرز من سے بحال دیا۔ جوام ول اور ملہار را کو حافظ الملک کے قریب پینچنے کی خرش کر امبی مترّد و بی نف کرناگاہ انعبس احدیث ہ ورّا نی کی کابل سے مہندوستان کوروا نگی کی کطلاع عی- بونکدافنانی فوج کی مبیبت مرطبول کے دلوں ریفالب مہومکی متی اس کئے ملهار را کو فن وف زده بوكر جوابر ول كوغيب الدوله ك ساخه صلى كرف برمجبور كره با اورجوابرس اي وارالحكومت بعرت پوركو والبس بوگيا رحا فظ الملك وبلي ببنجينه بهي مذيائ فض كنجميب الدولم سے باس سے فرار دا وصلے کی اطلاع آگئی اور وہ بحائے وہلی میا سنے سے کھر عوصہ کے لئے مقام ھن بوريس فيام مذرر موڪئے۔

#### (アア)

# بربي مين نوان جاع الدوله كاوروداور حافظ الملك كامنورة

مافظ الملک کامنوز حسن پورمیں قیام تھا کہ نتجا ع الدولہ انگریزوں سے ہاتھ سے چنداوڑ کشیس اٹھالنے کے بعدا پنے متعلقین کے ساتھ بصد ناکامی ونامرا دی وار دبریلی ہوئے۔ یہ واقعہ حارج نامہیں اس طرح ورج ہے۔

سوئے نیف آباد ولکھے نونحست فرستاد مرد الحادیں درست درين مرد وجا داشت والبسنگان فراوان مش گنج بوده نها كزالجب بهست سربربلي برند بره اندرون بسيحكون نغنوند بسالارآن شهراز ديرگاه يودر دوستي داشت بكشوده راه شمرده مراور انكهبان نوكيش ومستاد كنج وشبستان وكيش جب شجاع الدولد بربلي ك وسب پنچ نوع أبت مَا ب مستقبال ك واسطي آئ اورببت كچە بوازم بھال دارى بجا لائے - پونكەاس دفت شجاع الدولە ابنى مصيبت بى جافظالملاك . سے طالب امرا دینے اس لئے عابیت خال شجاع الدولہ کوبریلی میں ممہر اکرش لورگئے اور وہاں پہنچ کرجافظ الملک کی خدمت ہیں مفصل حال عرض کیا۔ عنابت خال کے روا مذ موسنے کے بعد شجاع الدولہ بھی اپنے متعلقبین کو مربلی چوڈر کراز نودس پورروا مذہو گئے جب زیب پہنے اور ما فظا ملک سے ان سے آئے کی خرشنی نو اپنے ڈیرے سے ڈوکوس جاکر بِطِيبِ اعْزاز واكرامت اپنے تشكر بس لائے - دونین دوز کے بعد حافظ الملک ٹجاع الدولم کوساتھ کے کرفرخ آبا د<sup>ا</sup>نشریعت ہے گئے وہاں بعدمشورہ نواب احد خاں منگش ہے احروار بایک اول اسن دکلاری موفت انگرزوں کو پام صالحت بیجا جائے اگرا نفوں نے منظور رابیا فہ الرا و ور نرجیسا مفتضائے وقت ہوعمل کیا جائے۔ شجاع الدولہ کو یہ منورہ تعلی نالپ مذہوا اور انفوں سے ملما ررا کہ بکراور چند دور سرے سرواران مرسینہ کوا بنی مدد کے واسطے بلایا اور سب سے مکر سریمی مصلا کیا یوکوڑا ہمان آباد کے تو بیب انگر بزوں پر حکہ کیا۔ مرہی انگرین توبوں کے سامنے نہ مخمر سکے اور ملمادرا کو ناب مقابلہ نہ الکرمفرور اور کیا۔ شجاع الدول مجن مرحوں کے جموعے برانگریزوں سے راسے تھے شکست کھاکر مجبور اور خ آباد کووائی آئے اور این کنود کارکے لئے دوبارہ حافظ الملک سے طالب احداد موسے۔

مافظ الملک كى ابب طافظ الملک نے انجبن بھراگریزوں سے صلح كى سلسلہ بنبانى كامشورہ دیا سباسغلطى اس مرتبینجاع الدولدنے اس شوره كو ال ليا اور انگریزوں كے لئ كركو

روارز ہوگئے۔ مافظ الملک لے منشی ٹیک چندکو بھی پائخ سوسوار وں کی جمعیت کے ساتھ شجاع الدولہ کے ہمراہ رکا ب اپنے سفیر کے طور پرانگریزوں کے باس روا نہ کیا۔

شجاع الدولداور نسی ٹیک چذر ہجرکار ناک انگریزی سے سالار کے لئے ہیں ہینے
تواس نے ان کا استعبال کیا۔ اور خواع الدولہ نے بھی بالکی سے انرکراس سے معافقہ کیا اور
اس کے ہمراہ خیمہ ہیں گئے۔ ہو۔ اگست ہے لا ٹھاء کو جیٹے مرکلا کو گورز بنگال انگریزی کیمیپ
میں پنج گئے کو گفتگو کے معالمت شروع ہوئی۔ اور ہوجب شراکط مسلم بابش لا کھر وہیب
ماوان جنگ اور کو تعمالمت شروع ہوئی۔ اور جوجب شراکط مسلم بابش لا کھر وہیب
کو وابس دید باگیا۔ برعبد وہمان بھی ہوا کہ انگریز اور خواع الدولہ ایس میں ایک و وہرے کے
دوست کے دوست اور خمن کے ذعمن رہیں گے۔ اگرکسی ایک پروشمن کا حلم ہوگا تو دوسرا
اس کی ا مانت کر بگا اور جوض افانت کے واسطے فوج طلب کرے وہ معاصب فوج کو مقا

ك كل يمت - من انبادالعناد بيعلداول من كل وهمت - وخبادالعنا ديد-

سے داسطے روپید دے گا۔ امورات کھی میں صلاح ومشورہ کرنے کی غرص سے ایک انگریز سفیر کامی اور حوس ریٹ او اربا ہا۔

مرکورہ فراکط کے سانف صلح ہونے کا بہتج ہواکہ آئندہ کے لئے شجاع الدولہ مافظ الملاک اوردومر مند دستانی تکوانوں کی دسترس سے بالکل با ہر موگئے۔ خوذجاع الدولہ کی آزادی اورخود تخاری کا بی ہمیشہ کے لئے خائد ہوگیا۔ اور دہ جوٹے سے جوٹے اور بڑے سے بڑے معالمانی اگریزوں کی مرضی کے بابند ہوگئے۔

مافظ الملک کااس وقع برنجاع الدوله کوانگریزوں سیصلے کامشورہ دنیا ایک سیاسی فلطی تقی کیو کئی تجاع الدوله کوانگریزوں سیصلے کامشورہ دنیا ایک کھنڈ فلطی تقی کیو کئی تجاب کا بہت ہوا۔ اور حریرا نگریزی فرصنہ کے بارگراں کا اس وقت سے جوسلسلہ شروع ہوا نورہ کجھی ختر نہرسکا اور آگے جبکراسی خرصہ سے اگر ایک طرحت شجاع الدولہ کو مرز بین دویا کھنڈ برصائب و آلام کا طوفان خطیم مربا کرنے پرجمور کیا تود و مری طرحت اُن کے جائیں کو اور دو جبی ایک اور دو جبی ایک اور دو دو کہ کا جازت دیے برنما رکھیا۔ اور حدیدی اپنی اس اور وادی پر قرمت یا نہ مظالم توڑ سے کی اجازت دینے برنما رکھیا۔

فیجاع الدولرسن انگریزوں سے صلح کے بعدا بکب خطافتی ٹیک چند کے در بعد سے سافظ الملک کی خدر سے مافظ الملک کی خدر میں ہوا کہ ان کے منطقہ کی کا میں کہ ان کے منطقہ کی کھنے کہ ان کے منطقہ کی کھنے کہ ان کے منطقہ کی کھنے ہوں اپنے کے منطقی کی کھنے اور داروں کو منکو ایک کا دیر داروں کو منکو ایک کا دیر داروں کو منکو ایک کا دیر داروں کو منکو ایک منطقی کی کھنے ان الدولہ سے تعلقی کی کھنے افاطت منام اور منکوروانہ کردیں۔
تمام اور منکوروانہ کردیں۔

كمهرشية من الأبابليوم-

سلے اُدیج افغانسنان موسوم بنا میں ہیں ایک نقل سے کشجاع الدولدوق بل کھنڈ آکر مافق الملکے مالب اخار میسے تو افغوں نے بانی جر بٹرار فرج کے سامتر عابت مال کو ان کے ہراہ کرویا بیب بعثر کسست انگریزوں

مهاررا وُکے حملہ کی مراضت کے لئے ۔ حافظ الملک کی بھیوند کو روانگی یہ جنر ملی کہ ملہ اررا وُلئے اٹماوہ پرحملہ کر دیا ور مقاحس خال بن ماعی خال چھیوندیس محصور ہو گئے ۔ بہ جنر بھی بہنچ کہ مشیخ کر برجھورین کی مدد کے واسطے اٹماوہ سے بھیوند کوچل رئے ۔ ان خبروں کوئٹ کر حافظ الملک بھی اپنی ہماہ دکا بسسواروں کی فوج کو

موم سے صلع ہوگئی تو بھکم گورز صاحب بها در شجاع الدولد نے اپنا نیمہ ول کر تفام فرودگاہ سے پاپئے کوس پیھے ہٹا یا
اورؤاپ گورز بها در سے اپنا نیمہ ول کراس تفام پر کیا جہاں پر لشکر نواب شجاع الدول کا تھا۔ الا تواب عنا بہ غلل
بہادر سے نہا نا ہے مدول کراسی مفام پر کھا کہ جہاں پولٹ کر نواب شجاع الدول کا تھا۔ الا تواب عنا بہ غلال کو
د بھکر یہ کہلا جبجا کہ ' آپ نواب وزیر کی کماک کو آئے تھے جبکہ نواب وزیر سے اپنا ان کرونیم تر بھے ہٹا یا
آپ سے ان سے سے فور جا کیوں بنیں کہا آیا ہوارے ساتھ آپ کوجنگ منظور ہے ؟
دواب عنا بہت تعاں بھا در سے بجواب اس کے نواب گور رئیا درست کہا اجبجا کہ نواب وزیر سے اور آپ
سے صلح پر کئی اور میں بے ضاف العن کی کماک کو آ یا تھا۔ آ ب اس امریس مجھ سے مزاممت نا کر ہیں۔ بھی
سے صلح پر کئی کی اور فی کا نظور منبس آپ تو لوٹ سے جا بیس جب بماری چاہیں گا ہیں تھی کو ج کر ہاؤں گا
دور مذہبدان جنگ سے بفضل خوا میا تھی جا ہی ایک جا ہے۔ آپ جا نیس اور فواب شجا عالدولوہ آئی۔
دور مذہبدان جنگ سے بفضل خوا میا کہ ایجا آ ب کو اختیار سے ۔ آپ جا نیس اور فواب شجا عالدولوہ آئی۔
دور مذہبدان جنگ سے بفضل خوا میا تھا آ ب کو اختیار سے ۔ آپ جا نیس اور فواب شجا عالدولوہ آئی۔
دور مذہبدان جنگ سے بفضل خوا میاکہ ایجا آ ب کو اختیار سے ۔ آپ جا نیس اور فواب شجا کا الدولہ ہجا کا دولہ ہا دولہ ہا دولہ ہجا درسے تھی

وہ اپناک کرنیکھے ہٹا کے گئے۔ آ ب جب کا ب جا ہیں بہبر خبید رہنے دیں ۔ جنا بچذاس کے تین روز بعد نواب عنایت خاں ہما در سے بھی اپنے لئے کو کے کراس مقام سے کو چ کیا تین دن کاک میدان جناک

نچورا۔
اسی سال ایک طائف برتی نام نها بہت میں ناور جمید ضلع ظیم آبا دیا مرشد آباد سے بخیال طا زمت نواب وزیرا و دو واروپوئی - ہنوز نواب صاحب نک نام نها بہت میں کہ نظر خابیت خال بها در کی اس پر پڑی ۔ طوا لگف سے محکواس کوطلب کیا تواس طائف نے موالگ نے عام بہوئے علی کہ نظر خابیت کم کم طائد مست منکروں گی ۔ یہ جاب کورکے گا لا کھر و بہد اس کو بجوا کرایے خاب خاب نام دول گی ۔ یہ جاب کسی کرفور اُ قواب عنایت خال سے مبلغ ایک لا کھر و بہد اس کو بجوا کرایے خابی اسکوا بینے مالا نموں سے کہا کہ ابھی اسکوا بیٹ ساتھ نے آگئے کو در واردان عنایت خال سے ایسانی کیا کہ است فر اُ اسے آسے وہ عورت نواب غیابت خال میں مورث نواد نی وہ میں نے بعران کی موم کی سیم بھر کی در واردان عنایت دامن اور خومش ہوئی۔

سافق کے کربسرعت نام چیوند کی طون رواز ہوئے اور دوپر پس چنتیں کوس کی مسافت طے کرکے چیوند پہنچ گئے وہاں تیج کرمعلوم ہوا کہ ملمار را وَان کی آمر کی اطلاع پاکر چیدوند کے محامرہ سے دست بردار ہوگیا اور دریائے جنا کو بارکر کے دکن کی طرف چلاگیا رحافظ الملک نے ملمار را و کا نما قب کر ناخلات مصلحت کی اور محامر داور کے محرصہ وال کی ہمات بیں شنول رہے اور اس نواح کے مرکزوں کی خاطر خواہ مرکزی کر کے اور دوسرے انتظامات کی انجام دیکروط کے داہر اس نواح کے مرکزوں کی خاطر خواہ مرکزی کر کے اور دوسرے انتظامات کی انجام دیکروط کے داہر اس نواح کے مرکزوں کی خاطر خواہ مرکزی کرکے اور دوسرے انتظامات کی انجام دیکروط کے داہر اس نواح کے مرکزوں کی خاطر خواہ مرکزی کرکے اور دوسرے انتظامات کی انجام دیکروط کے داہر اس نواح کے مرکزوں کی خاطر خواہ مرکزی کرکے اور دوسرے انتظامات کی انجام دیکروط کے داہر کے دوسرے انتظامات کی داخل کے دوسرے انتظامات کی داخل کے دوسرے انتظامات کی داخل کی دائے دوسرے انتظامات کی دوسرے انتظامات کی داخل کی دوسرے انتظامات کی داخل کی دوسرے انتظامات کی دوسرے دوسرے انتظامات کی دوسرے کی دوسرے انتظامات کی دوسرے دوسرے دوسرے دانتوں کی دوسرے دریائے کی دوسرے درکر کے دوسرے دوسرے دریائے کی دوسرے درکر کی دوسرے دوسرے دوسرے درکر کی دوسرے دوسرے درکر کی درکر کی دوسرے درکر کی درکر کی دوسرے درکر کی دوسرے درکر کی دوسرے درکر کی دوسرے درکر کی درکر کی دوسرے دوسرے درکر کی دوسرے درکر کی درکر کی دوسرے درکر ک

مع مغا قِت گوارار کی ۔ عقد کرکے گھریں بیٹی گئی۔ نواب عنایت فال اور مافظ الملک کی وفات کے بعد لوا ب ممبت فال بہا در سے بخیال دور اندیشی اپنا عقد اس کیک بخت سے کرئیا۔ نواب صاحب موصوف کے کوئی اولا داس کے طب سے نہیں بدی ۔'' فمکر کہ مالا دکھیے ، افغات کی صوری تابیخ سے نائیدہ ہوتی کو افظ الملکے ایل فا فران ہی ان واقعات کا اجک مذکرہ ہوتا ہے۔

ر ۲۵) حافظ الملک کی ملاقات نناہ عالم سے اوران کے صاحباد و لکی اعزاز

روہبل کھنڈ بیں بچے وصد فیام کے بعدما فظ الملاک فئے اُڑھ سے کونشر کھیے جواُن کے مفیوضات ہیں شامل تھا۔ فنخ گڑ ھربیں جو فرخ آ ما دسے بہت فریب نروا فع ہے حافظ الماک کے ورود کی جُرسُن کران کے دوست نواب اصرخال بنگش نها بہت خوش ہوئے اور آیاب روز الواع وافسأم كے كھانوں كے نهابت پزيكلف خوان بطور دعوت حافظ الملك كى خدمت ايں ارسال رکے اس سے ووسرے روز فود بھی ملا فات کرنے کے لئے فتح گڑھ اکے ۔ ما فظ الملاک ان سے ملا فات کرکے بہت مسرور ہوئے اور ان کی مها نی کاسرانجام کیا۔ احد نفال نے نمام دن حافظ الملک سے خبمہ میں گزار اور شام سے وفت فرخ آباد کو والیس ہوئے روا نگی کے وقت برجی مستدعا کی کہ آپ فرخ آباد ضرور نشر لیف لا میں۔ چنا بخہ و ومسسرے روز على الصباح حافظ الملك لن فرخ آباد كى طرف كوج كبيا - نواب احدخا ل من سال وعوتِ سُلا مذمرُنب كيا اوزفسفهم كي كهائے بينے كي چنيزس مبّباكيس ما فط الملك اسى روز ب<sub>ورا</sub> دن *عبش وعشرت بن گذارکر* بب<sup>ن</sup>د *نا زعصہ فتے گڑھ کو واپس ہوئے - احرخا*ل بیر*و ای ش*ہر . بمک زخصت کرنے کی غرض سے ہمرا ہ رکا ب آئے اسی طرح اکثر دعویش اور ہماں داربا بطرفین سے ہونی رہیں کیمی نواب احرضال حافظ الملک کے پاسٹ نئے گڑا ھے آگران کے بطف وعبست سے کبیف اندوز ہو تے اور کھبی حافظ الملاک فرخ آبا و نشر بیب ہے جاکران کو مسرور وسٹ کور

حا فظ الملك مهنوز فتح كرطه بين نفيم تقديم كدنناه عالم إدست وكا جواس وفت اپني فوج

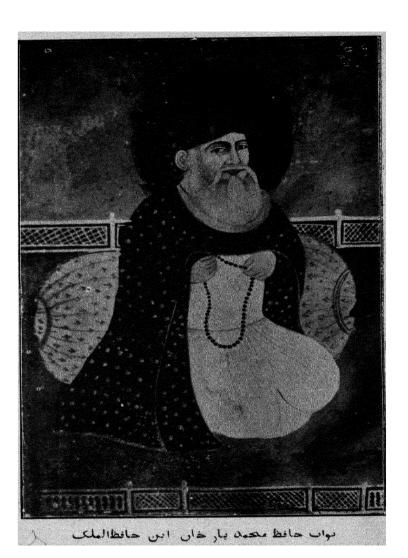

کو لئے ہوئے کوڑا جمان آبا دیس مقیم نے ایک فرمان بینچا ک*دحا*ضرار مکاہ افد*س ہ*وں ۔ اس فرما ن کے پینچنے برحا فظ الملک کوڑے کی جانب روا مذہبو گئے فریب پہنچے تو بھکہ ما دشاہ منبہ الدولہ مارالسلطنت - ذوالفقا رالدوله تنب خان اوركزنل باركرك رشابي سية بن كوس ك فاصله كير استقبال کے واسطے آئے اوپھافظ الملک کے خیمہ ہیں ایک پہز کاب بات چیت میں مشغول يوكر رخصن بوسئه اوربة فراربا باكدو وسرب روزحا فظ الملك بادنناه كي خدمت بين حاضرونگ-بوجب فراردا د *دوسرے دوزحافظ* الملک سوار ہوکرک رنتا ہی ہ<u>س پینچاور ملازمت با د</u>ختا سی سے مسرور دمفتخر ہو گئے . بادشاہ نے حافظ الملک پر بے انتہا نوازش ومہربا بی مبذول فرما کی اوران كمنصرب فديم وكالت مطلن كاخلعت فاخره عنابيت كيامهافظ الملك كصاحرادكا ارا دسن خال مصافظ محربار ُخال اورغلام مصطفح خال کوهی داس سفر بس ہمارہ نتھے یا دمشاہ نے امپنی ملازمت کانشرف بخشاا ورمرا بک کوگران بهاخلنت بیش گاه سنا بهی سے مرحمت موا-اسى طرح فتخفال خالسال بمستقيم خال بسشيخ كمبلود عبدالستارخال رسالداران كوجوما فظ صاحب کی معیت میں تصفلوت مرحمت ہوئے - جو نکداسی زمانہ میں حافظ محر بارضاں نے حفظ كلام النّدس فواعنت ماصل كي تفي اس لئة اس خركوش كربادمث وسن الكوسبي خلي مِس طلب فرما بااور وبنج آبیت شرلیب سننف سے بعدان کی نوش گلونی اور وس الفظی سے مسور موراباب بإطهافيل عنابت كبابه نبزاصا فأمنصب اورعطات خطاب كاامبدوار منابا يفالخ کھی صدیحے بعد جب معافظ محد مار خاں نے اپنے وکبل کی معرفت نذرا مذہبیش کش کیااور مذکور گ بالاعطبات كي خواستكاري كا اظهاركيا - او كرشنا مي كي موحب المكاران وربارسني با دواست بابت شنصب بنج مزارى اور دوم إرسوار معطيه بالكي هجالردا راورخطا ب عظم الدوار خشمت خا*گ تغیر کرکے حوالہ کیا - حافظ ا*لملاک جب کا*ک کوڑے بیں مفیم رہے روز*ار مصفورشاہ میں حاضر موت اور معاملات ملمی میں نشر کب مشورہ ہوتے تھے۔

جندروز کے بعدی<sup>ن</sup> ہالم الم<sup>ہ</sup> ماوکی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی کے وفت باد<sup>ن</sup> ہ

نے دوبارہ حافظ الملک کو خلعت و شمشہ اور اسپ و فبل عطا فرابا ۔ با دخاہ کی صول ملا زمت سے شرون اندوز ہو رحافظ الملک ہوں ہی ربی پہنچے انہیں یہ افتوسناک خبر بلی کہ ملکس خال بعارضہ سل انتقال کرگئے۔ ملاحس خال امان زائی جُمان نصے آ غازجوانی میں ولا میت سے اکر مرفاح منا بہان بورع صدی کے مسیل علم میں شغول رہے ۔ بعد انفراغ نواب علی حفال کی فوج میں ملازم ہوئے ۔ حافظ الملک سے عہد حکومت میں ابند ارکز عہد کہ جند اری برفائز ہوئے اور فقد رفت بڑے معرکوں میں اپنے جو ہنے اعتباری کی بدولت ایک نامور رسالدار ہوگئے۔ حافظ الملک کوان بیر اپنے جو ہنے اور ان سے فلی محب سے کر دان کے موجود خال کے انتقال کے بوبرا فظ الملک سے ان کارسالہ ان کے برط ہول کے محبود خال کے سپردکر دیا۔

## ۲۶) مرہبوں کی ثمالی ہندبرازسے نو بورشٹ راور مافطاللک کی شکلا

پانی بت کی مشهور ارا ای کوختم بوے ابھی پورے دمن سال مذکر رہے نصے کہ بینر درجبند نما مذجنگیوں کے بعدم میٹوں کو بیخیال ببیدا ہوا کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے وفار کو از سر نو حال کرمیں اور گئے ہوئے از وافندار کوازمر نوفائم کریں اس خیال کوعملی صورت میں لانے کے لئے مرہمہ سردارامکب لا کھفوج جرار کے ساتھ سنگ کی جیس دریا ئے زیر اکوعبور کرکے شمالی ہندکی دوبارہ تنخیر کی طرف شوحه بهو گئے ۔ اس موقع پر مرہوں کو روہ بلوں اور دوسرے اُن مسلما ن حكم انوَں كوجنھوں نے اللہ ای ان کے ستبصال میں شنا ہ دُرّا نئى کاسا تقر دیا نفیا خاص طور پر زیرکر نا مد نظر نفا ۔ لیکن ان سلم کمرا نول کے علاوہ انجیس کسی د ومرسے عیرس امراحیہ باسردارسے بھی کوئی ہمدردی مذھی اورا تفول سے اس مهمیں ان راجبوت سرداروں کوجی خوب لوٹ ماکھسوٹا ہن کی ربامستیں ان کے رہستہیں پڑتی تھیں راجپونوں کے بعد جاٹوں کی باری مقی جن کے مغبوضا ت اس وفت مرسموں کی موجو وہ جائے نیبا مُراجّین اور روسمالوں کے درمیان حائل نفے ۔ اُجین کا مرتبول سے بڑھ آنے کی حافظ الملک کو خبر ہوئی تو اعفوں نے اینے اورجا ٹول کے مکب پرجوان کے دوست تھے آئندہ بیش آسنے والے جلہ خطرات كوموس كرك ازراء دورانديشي وبالغ نظري مرشورك مغابله بين جانوب سانخاد علكرزا جابا ما كه وه اورجاسك ملكرم بهتول وآك برهف سي روكبس اور اس طرح ع علاج واخد منتي ازوقوع بامركرد- كصيح طور رمصداق بنين-

العِينول رائے سے اتحا دعل کی اس مفصد کو پیش نظر کھکر ما فظ الملک نے ایک عافلاند فركيب ما فظ الملك كالكيب اورور ومندانه خطر احد فول رائ والى عمرت بوركوكها-

يخطاورأس كاجو اب المتراجه ماحب بيارمربان تلعهان سلامت -

بعد ترقيم مدارج النتاي ملاقات بهجيت آيا ت جوانداز كو بيان سے زيا دہ ہيں كمثوث منميرمني كباجا فاسي كدحب سي ايكا خط فيرست نهيل موهو ل بواب جناب کی جنرست در بافت کرنے کی بے صد تمنا اور اشتیا ن ب . مالم عبت معنوی يس أكرح كسى فسم كانعلل وافع نهيس ب ليكن خط وكتابت كاسلسار بند بوي طبيت من فكرا ورنز دوسدا موجا فاسي - فوج دكني كمزوج كا عال اورمنزون کوزبروزبرکرانے کے واسطے بنن سرداروں کی روانگی اوراک کی دست در ازی كے معاملات آب نے خارجاً سُن كئے ہوں گے برخپر كرمجكوا ب اگما ن نہيں ہر كركوئي معى ريئس اورواني مك اس كام كى تدبيرس غافل بوكايا اپنى تدابيرظا ف عقل كراا بوكا باخدائ نعالى جلسف مذك فنس بريعروسه كرك جارة كارس سنول منبوكا کیس خت افسوس ہی ہے کہ اس ملک کے سرداروں سے دور اندیشی سے فافل ہوکر نفات کو آپس میں رائج کر دیا ہے اور نوست بہاں بک پہنچ گئی ہے کا گراہاب کے گھرکو آگ لگھا تی ہے نودوسرے کے مُنہے آہ نہیں کلتی بلکہ نوشی کے پراغ روش كرنام، گرمشتدز ما من مين جب بها وسن اس طرف لشكركشي كي تواس کی مراضت کے واسطے ہرایک ملے اور ستعد ہوگیا۔ بارسنا ور آن بی اس مہم وشوار گذاريس معاون بو گئے اور مندوستان كے نام سردارول كواب علا اطاعت یں اے کراس کی مدافعت ہیں مصروف ہوگئے۔ آج ہو ہم نظر عمین سے دیکھنے ہی او برخانمان ایک اسوب واوت بس مبلات اورکسی کے مال کی خرنمیں ہے۔ چونکہ آ باباب عدوریس بی اورآ ب کے خافدان گرامی کی شوکت وسکرونام

مندوستان بی مفہورہ ۔ امذااگر آپ رخنگ اور کے اندا دی طوف نٹروع سے
ستوجہ بوہا ویں اوراس نواح دینی روہ بل کھنڈ ) کے سرداروں کو اپنا رفیق تجمیس تو
ہر بروفت کا کھنگا ول سے دور ہوجائے اور اطبنان خاطر حاصل بوجائے کیا کہ
داخل کی کمی اور خارج کی زبادتی کے سبب سے آپ کو بہاری الی الماد و ضرور کر کا
ہوگی تاکہ ہم لوگ فوج اور سپاہ کی دلجمی کا بندو بست اور سفر کا سباب سیاکر کے
می دوستی اداکر بس جو فی زماننا بغیرالی امراد کے نامکن ہے اور تا ئیر فیبی سے اگر
کامیابی ہوگئی تو آبندہ ہمیں آپ کی مالی امراد کی صرورت نہر اس کے بچر کہ آپ
کا ملک مفہون نداس سے بلاب فیا دکے راست نہیں واقع ہے اور اس کے بیج
بس جو انقلا بات پید ابوسکتے ہیں وہ سر بے انظور ہیں لمندا خدمت عالی میں حون
کی بیاگیا تاکہ کل کو خلعوں کے مواجہ میں جا سے شکایت ندر ہے با تی امور ٹی ہے جو بھی

ما فظ الملک کا به خط جب بحرت پورپنچا توجا ٹوں بین خت خان جنگی ہورہی تھی میں کہ ایم میں میں راہر جو اہر لی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا لو کارتن سنگہ بھی وہ شاہ ہو بی تقی میں راہر جو اہر لی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا لو کارتن سنگہ بھی وہ شاہ ہو کہ وہ وہ نیسے چپا تھا۔ اور اس وفت رس سنگہ کا نابا بغ لو کا کھری سنگہ تحت نسین تھا جس کے وہ وہونی پیپا تھا۔ فول سنگہ دجہ کہ دارالمها می کے گئے آپ ور فراس سنگہ دجس کو میں کو گھا الماک کے خطافھا تھا ) اور رخبیت سنگہ جمدہ کہ دارالمها می کے گئے آپ اور فراس سنگہ دیا ہوں کے سنگہ میں کو گھا اس المراو تھا۔ اس لئے اندریں ما لات نول سنگہ سنگہ وہ اب ما فظ الملاک کو گھا اُس کا ترجہ جسب فیل ہے۔

مع نواب صاحب مرمان مخلصان سلامت -

مله مسرى ان دى مالس بردنيسر فافون كو-

صحيكفه كرامي موصول موكرنها بت خونشي كاموجب بهوا- ابل دكن كي آمدا مركي خبزي معلوم بوم اوربيمعلوم كرك كراب بمقنضائ صفار واختصاص ومجست اخلاص شراكط دوستى مجالان كى واسط مستعدوم مروت بس اطينان كلى عاصل بوا نبزو گرماتب دوراندینی عواب کے خطاس فرر تصفصل دریافت ہوئے بهران من حظمرانب وفاق كامفنضايي ب كريمني ك وفت دوستى ك كرب كور في كوا زاكش كىكسونى ربا نج لياجائ وخلاصه برب كدمير وكلا، جويشواصاحب بہا در کے در ارمیں رہننے ہیں ان کی تحریوں کے ذرید آ پ کے کھنے سے قبس يسب حال معلوم وكبا تفاكه شرينت بها درنے صوبه دار مكوجي مكراور بشل ص بها درکومیندوستان سے اپنازرواحب وصول کرنے کی غوض سے بوسالہا سال سے ان کونہیں بہنیا ہے نیز و کمد انقلاب سابن کی وجرسے ابھی ان کے ول کا ا بدنهیں بھو ماسے رواند کیا ہے اور اؤرام عندر گنبش کو معرائے ٹیکا کے ان كم بهمراه كرديا بهد - بنبائجد سردار ان موصوف أفواج بسي شار اورسامان سك بالنر سے ہمراہ نواع آجین میں نشریف اے آئے ہیں اور محکو کھا ہے کراس سال اکو تورون سے دار وگینر فور مناطرب بر می کھا ہے کہ اُس کا انتقام ہادے آب کے اہمی صلاح ومنوره کے ساتھ ہوگا ۔ لمذاا پنے وکیل کوروا مذہبے اُورس راسنے سے آپ کھیں اُسى راستەكوك كركاگذرگاه قرار د ياجائ . بالفعل غيرر وزن كراطراف جي بور يس مفيمر ب كا ينا كنديس ف إيك معندكوروانذكر دباب اوربير امنظوركر لبا ہے کہ ان سردار ان عالی شان کے نشریف لانے پر میں بنود ان سے ملاقات كرول كا- يونكداس وفعدان مرواران ذى شان كے ارا د سے بهت دورو درازك بيكسى ابك بيض المك كافح كرنامنطورنسي بداد ابمقنفاك ونوق مجست آب كويخ يرمونا سي كرآب كواورد يكرصاحبان ت كورواران في كين

سے اتفاق باافلات جیسا کی منظور ہو ہے کلف بخریر کردیں ناکہ ہوقت مناسب
دوستی کو منظر کھتے ہوئے انتخام والنیا مامور دوستان کوعل ہیں لا با جائے ۔اگر
صاحبان دکن اور سر داران مہند کے دلوں ہیں کدور سے کا کوئی خبار ہوگا تواس
کی صفائی کی تدبیری جا و سے گی اور جنگ و بہکار کا طوفان بر پا مذہو نے دیا جائے گا
اس سبب سے کی خود میرا فقام میدان میں جا ہواہے ۔ ہیں دوستوں کے امور
کی رونی و سرسبزی کا دل سے خواہ ال ہوں اگر آب کو اسپنے افضار ما فی الفہیر
اور افہار منظونا ہے خاطری کسی فیم کی رکا وسطے ہی توجیوری ہے اس سبب سے
کہ ہوف مرما ہونے در کے دوست تدبیر مرحف تیروا کی کے طور بر ہوگی مکن
ہو سے کہ ہرف مرعا پر راف نہ ذرائے۔ یا تی مرانب خصوصیت و موالات نشی چر بھوج
داس کی زبانی آپ کو معلوم ہونگے ۔ اپنی خبریت خراج سے ہمیشہ مطلع اور مسرور
داس کی زبانی آپ کو معلوم ہونگے ۔ اپنی خبریت خراج سے ہمیشہ مطلع اور مسرور

مافظ الملک نے راحب نول سنگہ کے مشورہ برکمان کا سمل کیا اس کا کسی ناریخ سے پہند نہیں جات اور فطری نے وفائی کو مرفظ رکھتے ہوئے نہیں جات و فطری نے وفائی کو مرفظ رکھتے ہوئے ان کورا حبہ فول سنگہ کے اس جواب سے بہت یا ایسی ہوئی ہوگی اور انحوں سنے را جہ مرکور کے ذریعہ مہدوں سے صلح واشتی کا کوئی نامہ و بیام نہ کیا ہوگا ۔ خور اجہ نول سنگہ کو بھی مرہٹوں سے صنطی اور امیدا مداور کھنے کا زبر وست خیازہ کھی تنا پڑا جنا پنیہ شری آف وی جائش کے لائن مولوں سے مربٹوں سے مرکبوں کا دی جائے ایک اور امیدا مداور کھنے کا زبر وست خیازہ کی کتاب ہی کھتے ہیں کہ ۔ مربٹوں سے تیس میں لڑنے والے ختلف مہند وستانی حکم اول کے درمیان

له ما نظالملک اور رامرنول سنگر کفط طهم منه تاریخ او ده صدد دم سے فارسی سے اُردوز بان پُن ترقب کرکے نقل کئے بین مُولف تا بی اور حکور به خلوط بعرت پورسے کے ہیں یا

ایک طافز صلی کارکا ساطرز علی اختیاد کریٹ کے بجائے شرارت بدوں اور بغاقہ و فانہ جنگی کو ترغیب دینے والوں کا بارٹ ادا کیا ہیں وقت سورج لے لائے اپنے اپنے حق مدارا لمها می کا نلوارسے فیصلہ کر رہبے تھے مرہنے اس جنگ کا بنظر استحمان تمان نہ دیکھنے رہبے ۔ جب نول سنگر نے اپنے چھوٹے بھا کی رخیب شکر کوئیک منا نہ جنگی کا قریب فریب فائنہ کر دیا تو رہیے جا ٹوں کے ملک میں داخل ہوئے اور جھرت پورک گروفول کی لوٹ ماریٹر و ع کر دی - ساتھ ہی اخوں سنے رخیب سنگہ کو بھی اپنے بھائی کی لوٹ ماریٹر و ع کر دی - ساتھ ہی اخوں سنے رخیب سنگہ کو بھی اپنے بھائی کے لوٹ ماریٹر و ع کر دی - ساتھ ہی اخوں سنے رخیب سنگہ کو بھی اپنے بھائی کے سے جنگ کرنے کے لئے از مربوز بھوٹ کا یا یہ بھی ایک

نواس نگیسے مربہوں کی اوائی ابنی نمام پلی فوار دا دوں اور نمام مواعبد کو فراموش کر کے حافظ الملک کے مشورہ پر عل ما فط الملک کے مشورہ پر عمل سے امرا دوسے کے بجائے اُل فول سنگھ ہی سے اور اور سنے کے بجائے اُل فول سنگھ ہی سے اور نامنروع

کردیا- راجدنول سنگرین چاره اس صورت حال سے باکل نے خرفنا اس کے جب ڈیگ سے توب بنگ ہوئ تواس کی فرج کوشکست فاش آٹھا نابڑی ۔ پانچ ہزار سوا را ور وفہار پیادہ مفتول وجودح ہوئے - مزید براں لڑائی کے بعد پینسٹھ لاکھ روبیہ پر نصفیہ ہوا تو کہیں برقت نول شکر کی جان چردی - اگر راجہ نول سنگر مافظ الملک کی تحرکاب امراد کا خرمقدم کرااؤ مرہوں کی جال میں نہ آجا تا تو مذصوف اسے بدروز برد بھنا نصیب مذہونا کملک مرہود کا سیال

مر پُون کارُخ فرخ آباد کی طرف اور حافظ الملک نواب بگش کی تا اور حافظ الملک نواب بگش کی تا میں۔ نواب بخبیب الدولہ کی خوز حتی میں۔ نواب بخبیب الدولہ کی خوز حتی کی طرف رج ع ہونا جا یا۔ اس صوریت حال سے روہ ببلد سرداروں کو بڑی ناشل کی جاری کی طرف رج ع ہونا جا یا۔ اس صوریت حال سے روہ ببلد سرداروں کو بڑی ناشل کی جاری اوران بس سے ہراکی اپنی حفاظت کی ند ببرکرنے لگا۔ اس عام قوی خطرے کے وقت نواب غیب الدولہ نے نہایت فو دغوضی سے کام لیا بعنی دوسرے پٹھان سردار وں سے مشورہ کئے بغیرون واتی مفاد کو پیش نظر کھکر دلیا ہی کشن اور اپنے قدیم دوست کھر چی کار کی دساطت سے اپنی فرج لیکر دوا سبریں گئے اور بالا ہی بالامر ہٹوں سے صلح کرئی۔ اور ان کی نوج اپنے مفیر منابت کی طوف سے ہٹانے کے لئے بہمشورہ دیا کہ نواب احمرفال بنگش والی فرخ آباد کا ملک فیح کرنا چاہے۔ مرہم تو نوفد اسے ہی جاہتے سے فور آ مجنب الدولہ کے مشورہ کو قبول کا ملک فیح کرنا چاہے۔ مرہم تو نوفد اسے ہی جاہتے سے فور آ مجنب الدولہ کے مشورہ کو قبول کرنیا اور ۲۰ ابر بل شکلے کو دونول فوجیں فرخ آباد دیرحلہ کرنے کے لئے روا مذہوکیس۔ نواب احرفال نگری خرملی اصرفال نگری کی خرملی اس خطرا فظ الملک کو کھا جس کا بہمضون تھا کہ۔

مو مخسیب الدولد سن پُرانی مداوت کی بنا پرمها وا جی سیندهبا اور مکوجی کمکر و امچندر گنیش اور دیساجی کشن وغیره سردار ان مرسبهٔ کوسا تقرمے کر بھیر پر پورش کر دی سبت آب مرد کو آسے ''

ما فظ الملک ابنداسے مرہٹوں سے اپنی بنگ کوناگزیر تیجھے ہوئے نفے صرف اس بات کے منظر نفے کرچنرطا فنور حکم ال آپس میں لی جا بئی نومرہٹوں کے خلاف ایک ہتحدہ محافہ قائم کریس اسی بنا رپرا مغوں نے جا ٹوں کے راحہ نول سنگہ کو امدا دوینا چا ہی تھی ۔ جا ٹوں سے بایوسی کے بعد جا فظ الملک کو اپنے ہم نوم حکم افوں سے ہدمت کچھ نوفعات نفیں لیکن خبیب الدولم کے طرز عل سے ان کی کمر ٹوٹ گئی کیو مکمہ ایک بڑے مرافظ الملک خاتے الدول کو بھی اپنا نوست باز و بیں اور انجا دعمل کریں توکس سے کریں۔ حافظ الملک خاتے الدول کو بھی اپنا نوست باز و

که بشری آف وی رشازگرانت دف مسله ناریخ فرخ آبا دمو نفد آرون صاحب -سله کل رحمت -

سیخت نے لیکن وراگست میں اور وہ اب تمام و کمال انگرزوں کی مرضی ابد نتجاع الدولہ کی آزادی راکے اور آئے تھے۔
اور آزادی علی کاخامتہ ہوگیا تھا۔ اور وہ اب تمام و کمال انگرزوں کی مرضی کے بابند ہوگئے تھے۔
وارت پیٹنگر سند وسنان میں آج کل انگریزی مقبوضات کاگورز تھا۔ وہ اس وفت مرہوں
سے ابنا واس اُلجان انہیں چاہتا تھا۔ چنا بخہ فالبا وارن بیٹنگز کے مشورہ کے مطابق اس زیانہ
میں نتجاع الدولہ برابر مرہوں سے دوسنانہ خطوکت ابت کر رہے تھے۔ غرض ہرطوف سے
مایسی ہی ایسی کاسامنا تھا۔

تاہم ان تمام ناموا فی حالات سے با وصف حافظ الملک نے اپنے دوست احمرخال کا خطموصول ہونے بریحض حذاکے خطاب کا اپنی افواج کو حاصر ہونے کا حکم ویا۔ جب فوج جمع ہوگئی اور بیجی خبرل گئی کہ نجیب الدول اور وسیٹے دریائے جنا کو جبور کرگئے توفرخ آباد کی جانب کوج کر دیا۔ اور آفلہ۔ بدایوں اور اوسہت کے راکستے سے فادر گیج بیں داخل ہوئے کی جانب کوج کر دیا۔ اور آفلہ۔ بدایوں اور اوسہت کے راکستے سے فادر گیج بیں داخل ہوئے وہاں پہنچ کر خبر بالدول سخت بیار ہوجا لئے کے باعث مرسٹوں کی ہم ابھی سے عالمی وہاں پہنچ کر خبر بالدول سے نسے کہ دارست بیں بنام ما اور ان کا براہیں مسلم کے ساعتر ہے۔ اس وحشت ناک خبر منا بطرخاں اپنی تمام فوج کے ساعتر سرداران مرسٹہ کے ساعتر ہے۔ اس وحشت ناک خبر کوشن کرحافظ الملک جرست زدہ ہوگئے۔ اور نوا ب نجیب الدول کے انتقال کر کمال درجہ اظہار

ىلە بىشرى آف دى مرشار گرانىڭ فوف ـ

سل نواب بخب الدوله في ۱ و تتمر شند ع مطابق سلام الده كو انتقال كيا رايا يخ بخب آبا دموله مولانا المثماه فا س)
ابك معولى جمعدار سد د بلى كو اميرالا مرائي تك ترقى كى - دو باد كر نور بول كوجو وگر نواب بخيب الدوله
آبريخ مندوستان من اياب خيا النان اور ب نفير خيست كه الك تقديما ورى و ورا نديشي اور انواله وي بس باب الريخ منه منه من اين ايريخ وفات بهي دوسرى ايريخ به سهد - دواجى جواب نهيس د كفت تعديد كالك تعد به المرائد و نواحى المرائد و المرائد و المرائد و نواحى المرائد و المرائد و نواحى المرائد و المرائد و نواحت بو دور المرائد و المستد و المرائد و المرائد و المستد و المرائد و المرا

افسوس کیا ساتھ ہی ان جدیدواقعات کا انتظار کرنے کے لئے جو نواب بخیب الدولہ کے حاف ہدا کہ الدولہ کے حاف ہدا کہ ا حادثہ وفات کی وجہت آیندہ رونما ہونے والے تنے فادر چوک ہی میں تعمر سنگئے۔ صرف پعند معتبر سالدارشل عبدالتارخاں اور سیدا حدست ہ وعیرہ کو پٹارہ ہیں ہزار سوار و پ دول کے ساتھ فرخ آبا دکی طوف روا نہ کر دیا۔

تنجیب الدولہ کے انتقال کے بعد ما فظ الملک جن مصالح کی بنا پر فا در پوک بیر مقیم ہوگئے تھے ما فظ الملاک نامضابطہ فال کا فور اُ ظہور ہوا بعنی باکل فلا من نوخ ان کے باس منابطہ فال کا ایک خط منابطہ فالہ۔

موایت والد بخیب الدوله کی بخیر کرده حرکت سے بی بنا بیت شرمنده بول اور
اس وقت مجبور اُسر داران مرسلم سا تقربوں ہر چندجا بہنا بول کہ ابنے باپ
کی سوگواری کے بہا نہ سے اپنے مک کو بھلاجا وُل سین بیلوگ نہیں جھوڑتے اگر
آپ بہت جلد فرخ آبادیں داخل بوجا بیس کے تواحد خال کے ساتھ معا ملہ اور وصالحہ
مدم محاربت کی گفتگو کا سلسلہ چھ کی کرسے داران مرسلہ کے ساتھ معا ملہ اور وصالحہ
شروع کراؤں گااور اس تقریب سے یقین سے کہ تجھے مرسلوں کے با عقری فعلی نفیب ہوجائے گی یہ

مافظ الملاک جوعفو وکرم اورصفائے قلب میں اپنی نظر آب نصصف بطہ خال کی مجبوری ویرٹ فی سے فور آستانز ہوگئے اورخیب الدولد مرجوم کی ہے دفائی کا کچھے کا فاکئے بغیران کے لوئے کی مرحکن امدا دکرنے کے لئے کمراستہ ہوگئے اوراپنے نشکر کو کو چ کرنے کا حکم دے دیا۔ مرمئوں اورافعانوں کی اس عصد میں مرمئوں کا لمشکر ہی فرخ آباد سے پوکادہ کوسس کے زور آزمانی

قاصد رہا گیا تھا امدا حافظ الملک نے برسفر ہوت بینری کے ساتھ کیا اور بہلا پڑا اور وریائے گئا کے کنارے فیج گڑھ میں کرکے دربار پی با بدھنے کا حکم دیا ۔ حافظ الملاب کے فیج گڑھ میں کرکے دربار پی با بدھنے کا حکم دیا ۔ حافظ الملاب کے فیج گڑھ میں کہ فیرسند بسندین کو فیران کر نواب احد خال بنگش نے جو برسب بفقد ان بصرخود ملاقات کو نہ آسکے اپنے سندین کو لوازم ہما نداری لا تقدیم ہم او استعبال کو بیجا۔ ووسرے روز حافظ الملاب تحفالت ی پر اور با تحافظ الملاب تحفالت کی گئے دربائے گئاک کو عبور کرکے نواب احد خال سے ملاقات کرنے لئے فرخ آبا و تشریب کے گئے اور مراسم عیادت و دلداری کو میش از بیش اداکر کے بھراپ مقام کو واپس آگئے۔ بُل تیار ہو گیا توجا فظ الملک سے اپنے نوئی میں ہرارسوار اور بیا دول کو دربا کو عبور کرنے اور فرج عرسیہ کے ساتھ جو نے گئے گئے۔ بارکواپنی فرج عرسیہ کو جا بین موریدے قائم کرلئے۔

فان محدفال مربرول کی نسرط مصالحت معلوم کرے منا بطرفال کے معترحیت رام کے ہمرا ہ این کنکرکووالیس آیا اور سرواران مربیہ کی کل گفتگو نفصل طور پر ما فظ الملک سے بیب ن کی چیت رام نے بھی ضابط فعال کا یہ بیام گر ارش کیا کہ اگر سرداران مربیہ کو آبا وہ وغیرہ دین خیس رام نے بھی ضابط فعال میں رکھ کر آپ جھی روانگی کی اجازت ولا دیں تو نهایت اصال کی امیدواری میں لیت و لعل میں رکھ کرآپ جھی روانگی کی اجازت ولا دیں تو نهایت اصال موگا۔

صافظ الملک ابتدار مرسول کا پیام ن کربست خفیناک موسئے اور انہوں نے باہا کہ ان کے اور ورہوں کے ورمیان بلوار ہی سے فیصلہ مولیکن بعد و ضا بطرخال کو مرہول کے ہوئے اسے نقصان پنج جانے کے امکانات کا خیال کرکے اپنے مقبوضات آباوہ اورشکوہ آباو کی فریانی کے لئے تیار ہوگئے اورخان محد خال کو دوبارہ مرہول کے پاس روانہ کرکے کملا بھیجا کہ آپ لوگ صابا بطرخال کو رخصت کر ویں ہم اپنے رسالدار نواب و وندیے خال اور اپنے بڑے کے لئے نواب عنایت نمال سے جوسفری ہمارے ہماہ نہیں ہیں مشورہ کرکے آباوہ اور شکوہ آبادہ اور اپنے بڑے دواب عنایت نمال سے جوسفری ہمارے کہ وہ کہ ایک وہ کہ میں مشابات کرکے آباوہ اور شکوہ آبادہ میں درانہ دوبا بیس کے کیونکہ آپ کو ملم سے کہ میں نمال کے اس لئے اس کے اس کی دور ہماری منامندی حاصل کرنا ہمارے لئے لاز می ہے ۔ گو ہم کو بہ صرور نیس سے کروہ ہماری منتا ہم کے مطاب نہیں جا سکتے۔

فان محدفال من مافظ الملک کا پیام سردادان مرسیم سے بیان کیا تو بہت پھنت وشنبد کے بعدد دولوگ مخر جافظ الملک کے ذاتی اعتبار واعماد برضا بطرفاں کو رخصت کرنے پرکسی قدر آمادہ ہوگئے - ابھی افول نے اجازت صربح نیس دی فئی کہ اس عرصی بن نواب بنجیب الدولہ کی نام فوج بخیب آباد اورعوث گراھ دعیزہ سے صنا بطرخ سے س سسب الطلب اس نواح بن آپنی اورم میرول کے لئکرسے دس کوس کے فاصل اس خیمد انداز ہوئی۔ منا الطلب اس نواح بن آپنی اورم میرول کے لئکرم میشہ سروار ول کواطلاع کئے بند کی مدا نداز ہوئی۔ منا الطب خال ابنی سیاه کی آ مرکا مال سندگرم میشہ سروار ول کواطلاع کئے بند کی میرات رہبے نفید طور پرخیبہ سے نکل کراور خان محد خان محد خان کو زواد ان محف منا اپنے ہمراہ کے کراپ کی کوروانہ ہوگیا۔ راسنے سے خان محد خان کو زوابنی سیاه مافظ الملک کو مرم شول کے فیظ و خصنب کا شکا رہنا کر میرخ دخوش اور محن کش خود ابنی سیاه میں مرخال کے ذریعہ مافظ الملک کو میں حافظ الملک کو میں حال معلوم ہواتو و و مستالے بس راسکے اور صابطہ خال کی خود خوشی رکبز دلی مافظ الملک کو بی حال معلوم ہواتو و و مستالے بس راسکے اور صابطہ خال کی خود خوشی رکبز دلی اور شفی الفلبی سے ان کے جرب و استعجاب کی کوئی صدر نہیں۔

یاد فاغ دیز بو ٔ د ورعب کم با بگرکس دریں زمانه نکرد کس نیام خت ملمرنیر ازمن 4 کهمرا ماقبت نث یه نکرد

ك اخبارالصناديد ـ

كئ مرحمله بس مرسمت فتح مندا ورروسيلي بها بوك متنبقت بهب كدميش وعشرت اوردوات كى فراوانى النان كوب بمن دائ وصله كام چرد مفت خوراور آرام طلب بنائي مركبيا كى النروكمتى سے جانخ جن روبہيوں سے اب سے دسسال فبل جاگ با بى بت ميں مربروں کے چھتے پھرا دیے شے آج انعیں روہیاوں کا پیمال تفاکد کم ہمتی ان برسلط ہوگئ تنی اوروہ مربطوں سے فدم مجاکر مفابلہ کرنے میں سے توہی اور جی ثرا نے کا منطا ہرہ کرنے تھے لیسکن و کلہ حافظ الملاك اوران كى فوج كے بچھلے كارنامے الجي مرسطوں كے دل سے فراموش نہيں ہوئے تقے اس لئے اپنی فنے کے با وجود وہ ٹسکست خوروہ روہبیلوں کا تھا قب کرنے کی جرارت زکرتے قعے ۔ حافظ الملک نے اس جنگ ہیں بہت کھے دا دنتجاعت دی کیکن جب افھیں اپنی فرج کی کمزوری وکیز ولی کاپورا پورا یقین ہوگیا تو و کسی برطمی تنکست سے قبل فوج ہمرا ہی کے ساعتر میدان جنگ سے بہٹ گئے اور دریائے کنگ کوعبور کرکے فتح گڑھ میں خیمہ انداز ہو گئے۔ دوسرى طرف مرسول نے جى ايك فيصله كن خاكس كے لئے زياده كا وسش نہيں كى - غالب ومغلوب میں کوئی نمیز کرائے بغیرمیدان جنگ سے لوٹ گئے۔ اور فرخ آبا وسے دست بروار موراً ما وہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

" الفعل مرسموں کے نفا قب میں اٹا وہ کی طوف جا ناصلاح دولت نہیں معلام ہوتا اور نورج کا بھجا بھی جوجاگ میں سرفروشی نہیں کررہی ہے مصلحت نہیں ۔ منا . ابسامعلوم ہوتا ہے کہ جو تکدا ٹا وہ اورٹ کوہ کا و نگریسا فت کے سبب ہما رے حبطہ ضبط سے با ہر ہیں اس لئے میں شکوہ آبا وسے دست بردار ہوتا ہوں اور عابت خاں اٹا وہ سے دست کش ہوجا بیس تاکہ ہا رسے اور مرسموں کے تی ما بین شراکط صلح الاسرنوفائم ہوجا بیس ا

تمام رسالداران ہمراہی جواس جاگ بیٹ سی فعام کر رہے تھے نواب دوندے ماں کے خط کوا ہی وندے ماں کے خط کوا ہی دستا ویر بناکراس کی ٹائید میں کومٹش کرنے لگے لیکن عنابت فعال کسی طرح مرجوں سے صلح کی تجویزے افغات نہیں کرتے تھے اور ایخوں نے مافظ الملک سے عن کہا کہ۔

"اگرامازت ہو نومیں اس مہم کا ذمہ دار ہو کر جاگ شروع کروں یہ ما فظ الملک سے فرما یا کہ ۔

مع محمکواس فوج پرباکل اعتبار نہیں ہے اور بیٹین کرتا ہدل کہ مید ان جنگ ہیں تمکو تہنا چھوڑ کر بھاگ جائے گی ؟

عنایت خاں نے جب ما فظالمل*ک کوصلے ہی پر*ہائل دیکھا تومجبور اُ رخبب دہ ہوکر ربلی **کو** البس ہوگئے ۔ واپس ہوگئے ۔

آباوہ اورسنکوہ آبادسے مافظ الملک سے مربہ سرداروں کو اطلابیں دیدیں کہ ہم آباوہ اور دست برداری مربہ کی تیار ہیں آپاؤگ دست برداری مربہ کے لئے تیار ہیں آپاؤگ سے صلح مسلح المہ برا پنی اپنی مرکز کے ہمارے والے کر دیں۔ ابھی یہ نوشتہ

مات مرسد سرداروں سے باس پنجے نہائے سے کھر سٹوں سے قلعدا ٹا دہ سے قریب بنجرا سے فع کرنے کی کوشش شروع کردی سٹیخ کبیر سے بھی جوعمہ سے اٹنا وہ سے گورز تھے بیرون قلعہ سے نام مورج ورست کرے مرا فعا نہ جنگ شروع کی ۔ بھار وز تاکشیخ کبیر کی فوج اور مرسٹوں کے نام مورج ورست کرے مرا فعا نہ جنگ شروع کی ۔ بھار وز تاکشیخ کبیر کی فوج اور مرسٹوں کے نام کو روز انہ سخت الوائی ہوتی رہی اور مردوز مرسٹ مغلوب ہوکر پائوں کے درمیان دوز انہ سخت الوائی ہوتی کرنام کمن نہیں تواہے وکبلوں کہا ہوئے کرنام کمن نہیں تواہے وکبلوں کو سیا ہوگا امداآ ب کیوں جنگ کرتے ہیں مشیخ کبیر نے جراب مسلح کرلی ہے فالبا آب کو جی کھا ہوگا امداآ ب کیوں جنگ کرتے ہیں مشیخ کبیر نے جراب دیا کہ۔

منے شک مافظ الملک کا اس بارے بیں میرے پاس عکم آگیا ہے لیکن چ نکر آپ زوراور فلدیکے ساتھ قلعہ برقبضہ کرنا چاہتے تھے اس و استطیبی نے دافت کی - اب کہ آپ مصالحان طریقہ برقلعہ کو لینا چاہتے ہیں۔ کوئی مضا کقہ نہیں -آپ صلح نامہ جس برآپ سب سرواروں کی تمرین ثبت ہوں میرے پاس ارسال کیجئے اور چ فلہ فلعہ ہیں موجو دہے اس کی قیمیت ادا کیجئے تواسی وخت قلعہ کو توالے کرد وں کما یہ

مرہ مردار وں سے بہت کھ قیل و قال کے بعد بالآ تر ایک لاکھ رو بیہ فلہ کی قیمت مع صلح نامیٹ نے کمیر کی ضمست میں ارسال کر دی شیخ موصوف سے رو بیہ وصول کرکے ابریا مائٹ ای کو قلعہ فالی کرہ یا اور و ہاں سے تین کوس کے فاصلہ پر اپنے ڈیرے ڈوالد ہے۔ دوسرے دن ما و اجی سیند ھیا کے دا اور اس سے وکیل جن بیگ کو ہم او کیکر شیخ کیر ما فظ الملک کی خدم ت میں حاض اور سے اور صلح نامہ جس پر مما واجی سیند ھیا۔ کمری ہمارا و ا

رامچند رکنیش کی ترین بنین حضوریس پیش کیا اور نترا کط صلح کی مرسد و کیلول سکے ساسنے بخد بدکر ائی۔ حافظ المک نے مرسطہ و کیلوں کو خلعت و اسب عطاکئے اور انفیس خید وزر مهان رکھکر رخصت کرویا۔

اپنے عزیر تربین دوست نواب احرفال کی عزت و ناموس کی خاطر لاکھوں رو پہیہ کے فوجی مصارف بر داشت کرنے اور اپنے و و میش فلم سن مقبوضات کو قربان کر دینے کے بعد حافظ الملک فرخ آباد سے روہ بل کھنڈ کور وار پہوئے۔ رفصدت کے وقت نواب احد خاص افظ الملک سے نہاہت کر مجرفتی کے ساتھ بغلگہ بودئے۔ نفظی شکر برکی صرورت منہ تی مزورت نہتی۔ و و بہترین دوستوں کی یہ آخری الما قات تھی۔

مافظ الملك كى روبيل كهندكوواليسي مافظ الملك كروبيل كهندوابس آكر خيرروريلي ميت اور نواب د وزرسے خال کا انتقال میں قیام کیا۔ بعد ازاں نواب د وزرسے خال کی عیاد ت کے واسطے جن کی بیاری و واوعلاج کی صدسے گزرگئی تھی بسولی تشریف سے گئے بیکن وہال بنینے سے پہلے راستہ ہی ہیں ان کی وفات کی خبر سموع ہوئ جس سے فایت ور جبر مغموم ومنا لم موے له بسولی پنچکران کے جبلم کاک ویاں فیام کیا اور فائخہ وخیرات اور ان کے بیں ماندوں کی تقسیم سرات و دلداری ٰ میں مصروف رہے ۔ حافظ الملک سے مره م کے مقبوضہ پر گنا ہے کو بین ساوی صول میں نفیہ کرکے ایک حصر موم کے براسے بييط محب الله فال كوابك مصد فتح الله يفال كوجوان كمي شرف داما دي سي ممي اخصاص ركض مض اوراباب مصيخطيرالله فال اوربهوي ووندع فال كي بيوه كومرحمت فرایا - بذاب دو ندے نما س کا نتقال ما فظ الملک کے لئے کوئی معمولی ما دیذین نتف۔ ووندے خار کیا مرے گویا ان کا دست راست سکست ہوگیا۔ کیوکرونت الدولم دلاورالملک دوندے خاں ہا در بہرام جنگ نهایت با و قار۔صاحب مکنت وطلال منقل مزاج اورعمد كم برطب إبند شخص شف سنجاعت وبها درى بس ابناجواب

نرر کھتے تنے۔ اور ان کے وجود سے رو ہیلوں کی دور دور دھاک مٹھی ہدی تھی۔ عب معرکم ين شركيب موسق ايسى ب مكرى اورسرفروشى على ميل النف كدان كي موجود كي فتح ونصرت کی صنانت بھی جاتی تھی۔ دوندے نبال روہ میں پیدا ہوئے تنفے اور داؤ دخال کے ابتدار عوج بس وار دروببل كھند ہوئے تھے ۔ حن خال ابن محمود خال ابن شیخ شہاب الدین المعروف بدينا وكوما بالك بيين تف اوراس طرح حافظ الملك كي حقيقي جيازاد معالى تفيد ما فظ الملك سے مرتبے دم كاك ان كے انهائى كا ككت وخادص كے تعلقات رہے۔ انتفال سے وقت سر طعر سال کی عرضی ۔ بسولی میں دون ہوئے اوران کی قبر آجاک ولم ل موجود الله و ترك علاوه بسولي مين و وندے خان كاشكت فلعداوران كى بنوانى موئ چندمسجدیں . حمام اور دونین اور پخینہ عارتیں بھی ان سے با دمار باقی ہیں۔ ما فظ الملك بخبيب آباد مين بسولي سيع مافظ الملك نواب بخبيب الدوله كي رسم فعزيت اداکرنے کی غومن سے بخبیب آباد کورواز ہوئے ۔جب قریب پہنچے نومنا بطفال ہنٹیا ل کے لئے آباور نہابت اعزار واکرام کے ساتھ فلوہ خبیب آبا دیں ہے گیااور نذرگزرانی -ووسرك روزحا فظ الملك ك رسم مزر كالذك عطابي هذا بطه فال كوابني إغرس خلعت تغزيت ببنابا اوراس كواس كع باب كى سندر بطاكر نمام غريز وا قارب سع اسكى فرانبواكى کے سعلت ناکبیداکبید فرما نی ۔ بو نکه صنا بطہ خا س نے اپنے چوٹے بھا بیوں کلرفار ، اور ملوفال کوجو ووندسے خاں کی لوکی کے بطن سے تھے فیدکر دیا تھا۔ اس لئے مافظ الملک لے ان کی مخلصی کا بھی مذکرہ کیا ۔ صنا بطرخا س نے اپنی بے فضوری اوران کی سرنابی کا افہار کرسکے دونوں کو فنیرسے ریا کر دیا اور مافظ الملک کی خواہش کے مطابق کلوخساً ں اور ملّو خاں کے مصارف کے واسطے مبامدا دسفر کردی اس کے بعدحا فظ الملک نجیب آباد

ك بسولى ضلع براول كى ايك آباداوربارونى تصبيل ي-

سے بریلی واپس تشریب سے آئے - بھیلی سے و ذائی کے با وجود حافظ الملک کا ضابطہ خاب كى طرف دست مجنت وخلوص برها ناان كى روايتى عالى ظر فى كى ايك بهترين شال تمي-ساتھ ہی از خوردان خطا وازبزرگان عطائے اصول برعل کرکے اغوں نے ایک اعلیٰ درج كے مسياسى نرتركا مى نبوت دياجي سے ہردوطافت وررو بہايرروارول كے كنسيده نعلقات ازمرنواستوار بوكئ جس كى اس دور انحطاط بس خت صرورت منى \_ روبهله قوم تباہی کے کنارے اللی تنی اور اس کو صفح سنی سے شا دبینے کے لئے اغیار کا بج مہور ہا

## رہے ہے) تخصی بنیاہ عالم کی وہبی ضابط خال اور مرصلوں کی جنگ بیں حافظ الملکٹ کی

جدوجتر

الماوه مشكوه آباد اورميان دوآ ببك دوسرك اضلاع يرتنفرف موجالفك بعدمر ميلون سناب دارالسلطنت وبلى رفيضهرنا جايا يبس راس وقت نجيب الدولم كا جانشير. ضابطه خال بخبيب آباد سے بیٹھے بیٹھے مکومت کرر ہا تھا۔ صا بطہ خاں و کما پیغ باپ کی طرح ایک طاقت ورحکران نفا اور اس کے پاس نفریاً ایک لاکھ بیادہ وسوار فرث لمازم تنى - نيز حافظ الملك بمي اس كے شركيب تنصياس كئے مُرسِثْ ننها اس سے مقابلد رفا نهیں جاہتے تھے دوسرے انفیں میر بھی خیال تفاکد دہلی پرایک غیر سام حکومت فائم کرمنے سے ننمالی ہند کے نام سلم حکمراؤں میں ایک عام ہجان پیدا ہوجائیگا اور و کا اللہ کا تکی طرح بھر متى وتنفن ہوكر بورش كرديل گے - لهذا گزمشته تلخ بخربوں كوبيش نظر ركھتے ہوئے افول كنے يه ندبركى كرشا وسنطر بخ بينى سفاه عالم بادسف وكوج شجاع الدوله كى حفاظسناي الكريزول کے ایک بنیش خوار کی حیثیت سے الد آیا دیں ابام گذاری کررہے تھے ۔ اور وہلی آ کر اپنے بایب دا د اکسے تخت پر پیشف کے لئے عرصہ سے بے چین و بتیاب مفے تخت وہلی پڑتکن ہوئے كى وعوت دى كيكن اس وخت كاس محص نواب خبيب الدوله كاخوف اور انگريزون اور ننجاع الدوله کی اس امریس مخالفت انع متی - اب بومرسٹوں کی جانب سے پیام امدا و م با نوبا دسٹ ہ ہفتم کے مصالح سے جٹم ہونٹی کرکے اپنے آپکوم ٹہوں کے توالے کردینے اور

ان کے ساتھ دہلی جانے کو تیار ہو گئے۔ مرہوں کے علاوہ اس بارسے ہیں و اب احرف ال بنگش کی بھی کمررسہ کرراست معائیں با دمشاہ کے حصنوریں آئیں گئے تصفور فرخ آبا و تشریب الدولہ کا طوف فراب احرفال کی ان ہست دعا کو ل کا سبب یہ تفاکہ ان کے دل ہیں تجبیب الدولہ کی طوف سے دیر بہذہ عدا وں ہی جن بیس الدولہ کے خبال سے مقابلہ و جنگ کی تیاری نہیں کونے تھے حال ہی ہیں جو بخیب الدولہ نے ما فظ الملک کی مشارکت کا بھی کھا ظ نہیں کیا اور مرہوں کو ان کے سربر پڑھا لائے تو احرفال بھی اس امر کو درستا ویز جنگ بنا کر فرز بر ان میں شرکت کا تنہیہ کر لیا۔ چنا کی با ورضا بطہ فال کی تخزیب کے لئے مرہوں کی بہلی تدہیب تی انتخام سے مغلوب ہو گئے۔ اور ضا بطہ فال کی تخزیب کے لئے مرہوں کی بہلی تدہیب تی انتخام سے مغلوب ہو گئے۔ اور خار با کی تو نہیب کے لئے مرہوں کی وہنا ہی برا بہنی تدہیب تی اور خار اور انگریز وں کی وہنا ہی طوف سے فرخ آبا در موکیا ناکہ و ہاں بہنی کی اور شاہ نجلے الدولہ اور انگریز وں کی وہنا ہی سے کھی دورا ور مرہوں کی وہنا ہی سے سی قدر ور بی وہ بی بی اور ایمی بیا ہی ہو سکے چنا ہی ہو کیا گئی وہنا سے سے قدر وہی ہی اور انہیں دہلی ہوانے میں آسانی ہو سکے چنا ہی ہو کیا کی وہنا ہی سے سے تی خرب ہو جو بی اور انہیں ور ایمی بیا نے بیں آسانی ہو سکے چنا ہی ہو کو ایک رحمت کھتے وہیں ہی اور کی دیس اسانی ہو سکے چنا ہی ہو کیا گئی وہنا ہی دیں کی دیس سے کہا ہو کی دیستا ہو ہی کہ دور اور مرہوں میں اور وہی انہیں دہلی ہوا نے بیں آسانی ہو سکے چنا ہے ہو کی دیستا کی دیستا کی دور اور مرہوں میں اور وہی انہیں دہلی ہو انہیں دہلی ہو اس کی دور اور مربور انہیں دہلی ہو اس کی دور اور مربور انہیں دہا کی دیستا کی دیستا کی دور اور مربور انہیں دہا کی دیستا کی دور اور مربور انہیں دور کی دور اور مربور انہیں دہا کی دور اور میں اسانی ہو سکے جنا کیا ہو کی دور اور میں کی دور کی دور اور میں کی دور کی دو

" بادت و ن اس بات كونسبن عظي نصور كيا اوري كالم المرا بادت فرخ آباد كى طرف روان بوكن "

انگریزول اور خجاع الدولد نے بادست او کواس اداد سے سے بازر کھنے کی بہت کوشش کی لیکن جب کا میابی مذہوی نو زبر کوشنی روکنا بھی فلات صلحت بجھااور شجاع الدولم اور انگریزی کمانڈر انچیف ان کوصوبہ کوڑا کی سرصر تاک پہنچا سے آئے۔ بہاں بہنچ کر ان کوگوں نے بادست اس کے مذہور نو و رخواستیں کیں جن کا کوئی انڑ سے دہا ہی نہ جانے کی از سر نو و رخواستیں کیں جن کا کوئی انڑ سے دہا ہوا۔

بادسناه ابمی فرخ آباد پنچنے نہ پائے تھے کہ نواب احمد خال جگش وفات پا گئے۔
اس خرکوش کر ما دسناه متر دوہو تے - اور مها واجی سیند هیا کو اطلاع دی گئیس دہائی گی
روانگی کے ارادہ سے روانہ چوا ہوں اپنی فرج کے کرمیرے پاس آجا و ی بادسناه نے
ایک حکم ما فظ الملک کو بھی ارسال کیا جس میں فریقا کہ -

ولم بدولت كاوائره اقبل احدهال فالب جنك كي در فواست كمطابق شابهان آبا وكوما سن كادا دس سع اس طرف سوحم بواسي - اب خال نكوروفات يا يكا- جاسيكك آب حاضرضور بوكرشوت برابى ماصل كري اور الراجياناً بسبب عوارمن ضروري حاصري مكن مذبونو ابني طرف سع منا بطفال كوكلفئه كدبلالونف سن بجان آبادت دست بردار ببوجائ وراكروه بغاوت کرے اور ابسامنظور مذکرے نو اس کو کمک اور امدا دیند دیجئے اس سبب سے كرآب كى طرف سى كى الحكام الله كى نافوانى خور بين نبيس آئى بيا يا اس فرمان شاہی کے بہنچنے برحافظ المکاب نے فود ما دنیا ہ کے حضور میں حاصر مونامناسب منه جانا كيونكه وه صابطه فان كوابي بين كي طرح تجت تصاوراس كے مفايله ميس ميدان جنگ میں جا نانہیں جا ہتنے تھے۔ چنا بجذا پنی جدیم حاضری کے متعلیٰ چند در رہند عذر ات حضورتنا ہی میں کھکر تھرمٹ ہی کے موافق ضابطہ خال کو بٹاکید نمام نخر رکیا کہ فور آدہلی سے دست بر دار موجا کے اور احکا مرانا ہی کی اطاعت کرے ساتھ ہی فیض اللہ فال خلف نواب علی محرخاں مرحوم کوجن کی مہشیرہ صابطہ خال کو بیا ہی تھیں۔ صالطہ خال کے باس اس کی رہنا نی اور فیالیٹس کی غرص سے خبیب آباد کو رواند کیا فیض اللہ فاس سے وبال بنجكواس كوطرح طرح سے باوست الم كاركام كى اطاعت كرستے اورا فواج مرسبہ سے

**ـ کە**مىلىتان رىمىت .

مقابله مذكرانے كي فيحت كى كيكن أس يركي از مذہوا -

اسی عصدیں بادمناہ کے مب الطلب مها واجی سیندھیا ماضر پوکر بیس بزار فوج کے ساتھ بادمناہ کو بڑی شان و بھل کے ساتھ بادمناہ کو بڑی شان و بھل کے ساتھ دبلی لے گیا۔ منا بطہ خال کے دمیوں منا بدشہ رخالی کر دیا اور بادمناہ محا۔ دسمبرائٹ ایک ایکو قلعہ دہلی میں دامنال ہوکہ تخت سلطنت بررونق افروز ہوگئے۔سنا ہ عالم کا تخلص افتاب مخالیات شاء سنا مناک ورود دہلی کی کیا اچی تاریخ کی ہے۔

زينت ده تاج وخخت سناره عالم په با دولت و سخت د کاميا بي مد اريخ ورودا وزبانف جستم وكفاكه زمسرق آفاسك مد ا وسنا و کوفیصد میں کرنے کے بعداب مرسلے صنابطہ خال کے استیصال پر متوجہ ہوئے اوراس کے علاقہ بریٹر ما نی کرنے کی تیاری ہیں سنفول ہوئے۔ اوھر صا بطہ خساں کو مر بہٹوں اور بادمت و کمے و ہلی میں واخل ہوسنے کی اطلاع ملی نوا پنی نمام وزج اور لوازم جنگ کوجع کرکے دم ملی پرو ومارہ قبضہ کرنے کی غرض سے خبیب آیا دسے ٹکلااس خبر کو مُن كرها فظ الملك من مشيخ كبيركوبطريق مليغارضا بطه خال كياس روايذكيا تاكه انتهائي كومنش كرك اسد بلى كى طرف جانے سے با زر كھيں اور خود تقورى سى سبا ہ ہمراہ لے كر احد خال فكش كى يسم نعزيت ا داكرينه نيزاس غرض سيح كمفرخ آبادى فوج كوضا بطه خال پر ملد کرسنے سے روکین فرخ آباد کی طرف کوچ کیا جب فنے گرا ھرکے فریب پہنچے نونجنی فخوالد ولدك ضبافيت لاكفذك سائه ملازمت مين حاحز بوكرع ض كياكه مظفر خبگ خلف احرفال مرعوم کی برخوام ش سے کہ آب اپنے وست مبارک سے اس کواس کے باپ کی مسندر سبعاد بین ۔

ك تابيخ او دح مصدد وم .

سه می رحت .

جات عافظ رممت فال

دوس روز حافظ الملک نے مظفر جگ کی محلہ اربین کی پرا درانداور بزرگاند طریقیت رسم نعزیت اداکی اور خلعت اتم مُرسی بہناکر اس کوسٹ رحکومت پر جُعا یا اور اسی موقع پر مرسموں سے عدم شارکت کی اسے نصوت فوائی جومظفر جنگ نے قبول کی جا پخشا بطرفا اور مرسموں کی آیندہ جنگ میں مظفر جنگ سے مرسموں کی شرکت نہیں کی -

چندروزکے بعد مافظ الملک فرخ ا با دے واپس ہورہے تھے کہ تاہر کے قریب خابی صابطه خال کی شکست - اہل وعیال کے گرفتار ہوئے - سکرنال اور بخب آباد کے لوسے مانے اورفیض اللہ خال کے ہمراہ اس کے رامپور میں آکر بنا و لینے کی وحثت ناک خبر*ی* مسموع ہوئیں۔ساتھ ہی جب بیمعلوم ہو اکھ خابطہ خاں کے تعاقب میں رہیے عنقریب روبیل کھنٹریں بھی داخل ہونے والے ہیں۔ توبعجلت نمام بریلی میں داخل ہوئے بہال الكركيا ويجفة ببركة خشى مروارهان وفغ خال خائا ال-عبدال تارخان ووند عفال سے اور دور سے مام رسالدار اور مرداران روہ بلدم طول کی دست در از بون سے انداشه ناك بوكر سحنت بريب نى واضطراب ك عالم بن مجتمع بس اور داس كوه كى روا نگىكا تصدكررس ببريه مافظ الملك يخسب لوگو كي بهت استى دنشنى كى اورفراياكد دان کوہ بیں جانے کی صرورت نہیں ہے میں شاہ مارمٹ ہ اور مرہوں سے مصالحت كى تدبيرراو لكا واس برخام سروارون سفع فن كياكه بربلى ما بيلى جيب مين كونى محفوظ مفام نہیں ہے اس لئے کم از کم اپنے عبال واموال کوکسی جائے محفوظ بس رکھنا مزوری ہے اس سے بعدم سٹول سے معاملہ ہو یا جنگ ہم ہرطرح تبار ہیں۔ ما فظ الملک نے اس صلاح کولپ ندکیا اور عنابیت خال کو اپنے نامب کے طور پر پہلی بھیت چھوٹر کرنا ناک<sup>ت</sup> منہ کی طرف جو د امن کو ہیں واقع ہے روانہ ہوسے اوروم سے پانچ کوس کے فاصلہ پرایب پہاڑی اور گھنے مجل سے گھرے ہوئے مقام كنكا پريس تمام سرد ارون- رسالدارون اورسپا هيون كيستعلقين كوينج ومفوظ

كرديا - اس كام سے فراغ خاطر حاصل كركے حافظ الملك سے چندروز نا بك منه بيس فيام فرايا - يهال صنا بطه خال اور فيض الله خال بھى آپنچے اور حافظ صاحب سے اصرار كسياكه سناه عالم ما دست اور مرمہوں سے معامله كرنے كى بجائے شجاع الدولہ سے طالب امداد ہونا چاہئے - (۱۹۸۰) روبین کی طربر مرمہوں کی بور ک

حافظ الملاك مهنوذكوني مستفل والمثنئ فائم مذكر سنابات شفي كدمر مبثور كى رويبل كهنثر پرپورٹس شروع ہوگئی اور ان کی ٹاڑی دل فوج نے آٹا فآٹا میں سنبھل۔ مراد آبا د اورامروم برِقبضه كراميا اوررفنة رفنة نمام اضلاع روهبل كهنار ربيبل كرزام ملك ناخت وتاراج كرديا. اس مو فع بر مرببهٔون کا به صی اراده تفا که رومها کهنشر کی تسخیرست فارغ بوکراو ده برحد کریں اورو ہاں سے انگریزی مفہوضا سے بہار وبٹگال کی طرف ربو ع ہوں۔ مربہوں کا بدارادہ معلوم کرکے نتجاع الدولہ بھی ہے حدخا کئٹ ہوئے اور انھوں نے جنور می منٹ کہ اویس کلکتہ گورنمنٹ کوصورت حال سے مطلع کرکے درخواست کی کد کمانڈر انچیف سرد ابرط بارکرکوان س ملنے کے لئے فیض آباد روانکرد باجائے۔ ٢٠ جوري ملٹ اء کوسررابرط بار کر سانے شجاع الدولدسے ملافات کی۔ اس وفت انگریزی کمانڈرانچیف نے سخاع الدولد کی ج حالت ويجمى وه به بقى كركهمى تووه مرمهول سے يرث ننه اتحادث كركے اور فتح روم بل كھنڈيں ان کے شرکیب ہوکرمفنوصہ علاقہ میں مصد بانٹ کرلئے نے انٹیمند لنظرا نے تقے اورکبی ان کی بنوابش معليم بوتى تني كدروبهيلول سي مكرمر بيلول كي خلاف مدافعانه جاك كرين -سررابرط باکر کے آخرالذکر خواہش کی نائید کی کبینکداس زمانہ بیں انگریز مرہطوں سے حد د رجه خوف کرنے تھے اور ان کو یہ بات کسی طرح گوار این تقی کدم میٹوں کا انزان کی سرحد سے اس قدر توریب او دھر کاب بینج جائے۔ چنا کخدا واکس فروری ملٹ کیا، عیں شجاع الدولَم كعنزج برانكريزي فوج اودهرآ كئي جيسا نفهك كرسر ابرسك باركراور شجاع الدو لدسرجد

المصمیشنگرایننددی دوبهیا واد -

روسیل کھنڈ بیٹ ہ آباد صلع مردونی آگئے اور بیاں طفہر کر آبندہ آنے والے حالات کا مطالعہ کرنے گئے۔ شجاع الدولہ کے مٹاہ آبا دہن خبرافکن ہونے کی خرضا بطہ خال کومعلوم . هوئی **نوو ه غابت اضط**راب میں *ما فظ الملک سینتج*لت نامر مضست ہو کرشجاع الدوایک باس گیاا وراینے اہل وعیال کی خلاصی کے شعلن گفت و شنید کی۔ شجاع الدولہ اورمرابر بار کر کی عبن خواہش متی که روسیلے طالب امرا د ہوں اور وہ ان سے اتحا وعمل کا ابک من ما نتاعبد نامه كرليس اس لئے فور أضا بطه خاس كے ساتھ ہمدر دى كرنے كو نبار موكى كيكين شرط يدكى كما فظ الملك سے أس بارے بس بالشافه كفتك وركى جائے گى اس برضا بطيفال نے مافظ الملک کوشاہ آباد نشریب لاسنے اور شجاع الدولہ سے ملا قات کرنے کو کھے ا۔ ما فظ الملك سنے اس وعوت ير كيرزيا وہ توجرنه كى كيونكه ان كايه خيال تفاكربرا ت سرر الکئی ہے۔ دربائے گنگا کے نا قابل عبور موجائے کے فوٹ سے مرہٹے خود بخود کھ ع صد مے لئے روہ ہل کھنٹرسے وست ہر دار موجا بیس کے اور جب برسات بعدوہ از سراف **ملہ** کریں گئے نوان سے پوری تیاری کرکے مقابلہ کر لیا جائرگا۔ گرصا بطہ خال کواپنے اہل و عبال کی فکرنے بدواس کررکھا تھااس واسطے اس نے متوانز خطوط بھیجے۔ مافظ الملک بھڑی ر من الرابر من الركراني الني طرف سي كمين بارير كود ومرتبدان كى خدمت ميس روامز كبا- آخر كارمجوراً يَنن جار مزاد فوج كوبمراه كرحافظ الماك شجاع الدوله سيجن كي دمانتداري براً نصور خدد تفابدت كيدبس وبيش ك بعد ملافات كرف كور احنى مو كنة اور ١٥ يمك م المن المرام الما المرين داخل الوسك منهاع الدوله اور رابيط باركران نها بت اعزاز واكرام كسافه ان كاستقبال كيا- اورجب سب لوك بابم مكريشي وعنابطفال کے اہل وعیال کی رہائی اور مرسٹوں کے ساتھ ان کے معاملہ کی ورسنگی بر تنا دلہُ خیال ہوا

كم من رحت من من الله ميشكر ايندري روبهيلا وار-

بهست سى غيل وقال كے بعد شجاع الدوله سررابرت بار كرا ورحافظ الملك نے اپنے اسينے و كلار مر پہوں کے باس روانہ کئے - ان وکلار کی کومنٹش سے بالعیوض جالیس لاکھ روپر پیسے رواران سرخ مصالحت بررامنی بوگئے . لیکن ج کرمنا بطرفال کے باس روبیہ دینے کو مذ تعااس لئے انول منے ا بنے اطبیا ن کے لئے نتجاع الدولہ سے زرمعالہ کا ایک ٹھری نساک طلب کیا نتجاع الدولہ لئے كماكدين مرف حافظ الملك كے پاس خاطرے ورميان بيں بڑا موں اگر مافظ الملك ايب اپنا م تری تساک ا دائے زر کی باست کھ کے جسے دسے دیں سکے تو عرف اس صورت بس میں اپنا مُرى تمك مرسمون كودك سكنا بول - اس صورت حال ك واقع بوف يرحا فظ المكك نے منابطہ خار کے شدیدا صرار اور تمام سرد ارا ن روہبل کھنٹہ مثل ضیف اللہ خار یخبی موافال نفخ خا*ں خاننا مال مح*ب الله خاں اور کی عام خواش کی بنار پر جواپنے اہل وعیال سے ساتھ گنگا پورا ورنا نک متہ میں مصورتھے اور ان مقامات کی سب وبواس مابورا کے شے ایاب اوارنامداس مفهون کا کھد ما کد اگراد کر ماصلے کرے مرسول كوروببلوں كے مك سے بحال دياگيا تواس كے عوض بيں حافظ الملك بين سال كے ع صدمیں چالیس لاکھروں پیشجاع الدولہ کوادا کریں گے اس افرار نامیر کی جو جالیس لا کھروں پیر كي تمك كي نام سي مشهورس اصل عبارت صب ذيل تعي -

سے رومہدوں کے اہل خاندان حگل سے آگراپ اپنے جائے قیام کوو الیس آسکیں جب بدام صورت ندر بر برجائے گا تو خرکور کا بالار قم میں سے دس لاکھروپ نفدا دا کیا جائے گااور با فی ٹیس لاکھروپ بنن سال میں نروع ملائ الدھ سے اوا کئے جائی گا ور بائر کے دور و تہ رقب بور کمل ہوا یہ جائیں گے یہ عہدنا مرسر ابر الم بارکر کے دور و تہ رقب سے ہور کمل ہوا یہ

میں کی کمبل ہوجائے کے بعد ہی کرحافظ الملک ہنورٹ ہ آبادیں تنے مرسٹے خود بخود بسات شہر ع ہوجائے کی وجہسے گنگا عبور کرئے دہلی کی طرف کوج کرگئے اور بقول مولف اخبار الفینا دبر خیاع الدولہ کو مرہوں کے کا لئے ہیں اُنگلی ہی نہ ہلا نی بڑی اننا صرور ہوا کہ شجاع الدولہ کی کوش شخیاع الدولہ کی کوش سے مرہوں نے صابطہ خال کے اہل وعیال کو رہا کرئے بریلی روانہ کردیا۔ روہیل کھنڈسے مرہوں سے مرہوں نے صابطہ خال کے ابل وعیال کو رہا کرئے بریلی روانہ کردیا۔ روہیل کھنڈسے مرہوں سے مرفطہ اللک بیلی عبیت جلے آئے اور دوسرے سرواران فوج ہی مع اہل وعیال ہوگئی۔ ما فظ الملک بیلی عبیت جلے آئے اور دوسرے سرواران فوج ہی مع اہل وعیال اپنے اپنے مفاموں کو جلے گئے۔ روہیلے جارم جینے کا دامن کوہ جس بناہ گزین رہے اس وزیہ ترائی ایس مال اپنے اپنے مفاموں کو جلے گئے۔ روہیلے جارم جینے کا دامن کوہ جس بناہ گزین رہے اس وزیہ ترائی کی ناریواس سال کی ناموافی آئے مردم" رکھا گیا۔ یہی وہ سال مفاکد جس میں خینی سردارخال بھی نذراجل ہوگئے کا آبار پنی نام والی میں نذراجل ہوگئے

له بهنگز اینردی دورسید وار-

ملے بنی سردارخاں نے کگا پر کی خراب آب دہوائے باعث اسمال کے مرض میں بتلا ہوکر آ فولہ میں انتفال کیا - مردم م فواب علی عورخاں کے زماد سے جدر پخشی گری رہا مور تھے۔ بڑے نفی ۔ عابد - زاہد سخی - اور نتجاع تھے۔ حافظ الملک سے سچے جاں نثار اور مکومت روہ بل کھنڈ کے بہت بڑھے کرکن تھے ۔ آن کی قوم آ نولہ میں ہے ۔ اُن سے آ تھ فرزند تھے جو اپنے باپ کے مرتے ہی آپ ہیں ہی اواسے گئے ۔ حافظ الملک سنے برقعت اس فانہ جنگی کا سد باب کیا اور بڑے اور کے اجرخاں کوخلعت ومنصب عطاکیا ۔

(Y9)

## حافظ الملا<u>س</u> عابت هان كي بناو

مر شوں کے یا عقول ہولناک بربادی مان و مال کے انزات ہنوزر و ہبار کھنڈی میں کار فرا تھے ہی اس برطرہ یہ ہواکہ بہال کی حکم ال قوم ہو کھی اتحا دو اتفاق میں طرب المثل تھی ذہر دست نفاق و شقاق کا شکا رہن گئی بینی خنی سروار خال کے انتفال کے بعد اُن کے لاکوں ہیں خت خانہ بنگی ہوئ اور اُس کے قروہ و تے ہی ببض انترار کی فنند انگیزی کی بدت ما فظ الملک کے خاص گھر ہیں خانہ جگی کی آگ جو کی آگ می اُلگ اُس کے خاص گھر ہیں خانہ جگی کی آگ جو کی اُلگ اُس و اقد کے بعب رست فود اس سرز مین کی امن و عافیت کو بہت کچھ نقصان بہنچا یا بلکہ اس و اقد کے بعب رست فود ما فظ الملک کے مصالب و آلام کا ہی ایک لا تمنا ہی سلسلینروع ہوگیا۔

اس اجال کی تفصیل بہ ہے کہ شاہ آباد سے مافظ الملک کی واہسی کے وقت اثنار راہ میں عنایت خال سے جو کی تاموافی آب وہوا کے سبب میں عنایت خال سے بخرت ابل کے وقت اثنار راہ سے بخرت ابل کے روزت ہوگئے ہیں۔ آگر ان خالی آسا بول پر نئے سپاہی بھرتی کرنے کی بھے اجاز مت مرحمت کروی جائے تو بیں جند بزار بیا دے اور کا رآ زمودہ سوار نوکرر کھ لول ماکد اگر بعد برسات مرہئے دوبارہ حلد کریں تو ہم کسی غیر کی احداد واعانمت سے بے نیاز ہوکر خود ہی ابنی مراضت میں ان سے کام سے سکیں۔

مافظ الملک کے عنامیت خال کی اس تجوزے اتفاق کر رہا تھا کیکی ہے تو ایا تھا کہ اس تحوزے اتفاق کی کر رہا تھا کہ بی متوفیان الم لیکٹ ہوتو وہ وہ تاہم ہیں متوفیان الم لیٹ کی جگر ان کے وار نول کو دینا چا ہتنا ہوں اگر تم ماہلات کی جہی کے باعث اپنے ملک کو واپس نہیں جاسکتے ہیں اور تنگ وستی کے سبب سے جران و پر رہا ن بیں نوکرر کھ لو کچھ عوصے بعدان کے اخراجات کی کفالت کے لئے حسب ضرورت جا کدا و

عنايت فال كواس امري بهت عجلت متى اس كئيريلي مين واخل بوت ، بى مسياه بعرتى كرفيين مشغول بوكئ اسموخ برما خلالمك كتي بعض مصاحبان ومشيران خاص كن جوعنایت خار کی سطوت وصولت سے پُرخطاوران کی مختی مزاج سے مکدّر رہاکر نے شعبے عنابیت خال کی عاجلانه کارروا نی کو ایک دوسرار نگک دے کرما فظ الملک کی ضرمت بس مبش كياا وربه مبىء ص كياكه فوج برط هاسنے سے عنابت خال كا خشار ولى حضور كومعزول كرنا ہے۔ مانطاللک نے ان کی اور کو سے سھکر فوج جسرتی کرنے کے خلاف عنابت خال كم نام كلم انناعي هارى كرديا - اس كے جواب ميس عنابت خال مے عوض كيا كر حسكم ناتى بنتی سے فبل میں نے دو تین ہزارہا و سے اور سوار ملازم رکھ لئے ہیں۔ امیدوار ہول کہ کم از کمان کے واسطے جا کداد صرور مفرکر دی جائے۔ آبندہ کسی خض کونوکر ندر کھوں گا۔ اس عصر میں حافظ الملک اہلی جیت سے بریلی نشرایف اے آئے اور اُنفین فلند ردازوں کو وان کے وربیئے تخریب تصحفایت نعار سے باس میجا اوران کو ہدایت کردی کرنصائح اورد لونی کے سا تذخاب خال کو رضا سندکر لیس که بالفعل ابنی جمعیت کوعلی در دیں کچرع صد سے بعب اُس سے زیادہ مسیاہ اُن کے ساتھ مقر کروی مائے گی۔ بہ فنندر واز عناب خاں کے با س مینے تونصائح اور دلجو نی کی بجائے احتوں نے برا ہ مفیدہ برد ازی کھے لیسے کان صافظ المل*اک* کی جانب سے ادا کئے جن کی بنا پرعنا سے خال برا فروضتہ ہو گئے اور کہا کہ۔

دیس جانا ہوں کہ اس خفرت نے اس طرح رز وایا ہوگا جس طرح تم کدرہ ہے ہو۔ یہ لے اس خفرت ہی کہ درہ ہے ہو۔ یہ لے اس خفرت ہی کے تعکم مرتاع سے افغانوں کے اس گروہ کو جمع کیا ہے ۔ تنا در سے بال کردہ خیا لات فاسدان السّد میرے دل پر کچھ افر رز کڑنے مگر ایسے تک مالمول کو چنہوں نے دینی صرسے زیادہ پا وُں با ہر نکا ہے ہیں ان سے کروار کی مزاد بینے کے مغروریں نے اس جعیت کو فر اہم کیا ہے اوق طبی نا مکن ہے کہ اس کونے وجہ لئے خروریں نے اس جعیت کو فر اہم کیا ہے اوق طبی نا مکن ہے کہ اس کونے وجہ

اینے سے جداکروں ؟' ا

عنامیت مفال کا بواب ش کریه لوگ حافظ الملک کی ضدمت میں واپس آئے اور ایک ایک بات كى برار بزار بابس اپنى طرف سى لكاكران كى طبيعت كويبلے سے زيادہ مكدركر ديا۔ بهخر معلوم مرك عنابت خال ن ابني آب كومجرا ورسلام سيمعذ وركر لباا وربخال ب خاطت خود اختبارى جس كوبغاوت سنبيركياكيا- مزيرسياه بهرنى كرناترك مذكيا- بغائج تقورت سعوصدين تلعه ربلی میں ان کے گرو ایک بڑا ہجرم اکٹھا ہوگیا۔ اس پر دغا باز وں نے حافظ المکاک کو با وِر كراياكه عنابيت خال عنفريب آپ كوگر فناركرك غودمسندهكومت برمبيه جائے گا معافظ الماك كو مجی بفین آگیا - اور ربلی سے بہلی بھیت روا نہ ہوکر اپنی کُل سپاہ کوحا ضری کا حکم دے دبا جسب کچکم . نام *سردار- رسا*لدارا ورحمعدا ربیجات نام اپنی ابنی جاگیروں اور مکا نوں سے کوج کرے حا خرفرت ہو گئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے توحافظ الملک نے بریلی کی طرف اُر خ کیا اور کو ج متواز سر کے شہرسے منصل جانب شرق کلٹیا ندی ہرا پناکیمپ قائم کیا۔ اُدھرعنایت خال کے بربلی کے آس باس مورجے فائم کئے اور مرافعان جنگ کی تیار کی شروع کی۔ جنگ شروع ہونے سے پیلے شیخ کبیر نے مصالحت کی ہبت کومٹش کی اور اوا ائی کورم ی جدوجمد سے صلح کی مد تک مینچادیا ۔ لیکن موشمتی سے التفہیں ایام میں ان کا انتقال ہوگیا ۔

له محلستان دحمت

سك منبی بم بر من فظ الملک كے اعاظ امرا و رستد ترین رفقا بین سے نفے۔ نواب و و ندر سے فال اور عنایت خال كے بعد خام روس بدیر مرداروں بین سب سب زباد و بها در شع - نها بت عامد و زاہدا ور تنقی و پر ہم برگار تھے ۔ انقت اور پر ہم برگاری ہی کے باعث بنج کملاتے تھے ور نہ اکو زائی پھوان نے - نواب علی عمرفال کے عدبی مافظ الملک کے ہم اور وارد وزر قرور کر کے عدہ بائے جلیل شل گورزی اُما وہ دعیٰ ویر میں اُما وہ دعیٰ ویر میں اُما وہ دعیٰ ویر میں اور وزر قرور کے عدہ بائے جلیل شل گورزی اُما وہ دعیٰ ویر میں متاز رہیے ۔ حافظ الملک کو اُن کے انتقال کا بے صدر بنی واضوی ہوا۔ اُن کے جنازے کی مماز خود بڑھ میں اور وفن سے واسط جنازہ کو تشہریں بھوا دیا سنیخ کمبر کے تین نامور صاحرا و دے میرستھیم خال ۔ عبدا کھیم خال اور فیم کا اور فیم خال کو جو بہت بڑا ولا ور فیم کھا اس کے میں اور فیم کا کہ وہ بہت بڑا ولا ور فیم کھا اس کے میں اور فیم کھال کے میں مقال کے میں کھا کہ کو میں میں اور اور فیم کھال کے میں مقال کو جو بہت بڑا ولا ور فیم کھال کے میں مقال کو جو بہت بڑا ولا ور فیم کھال کے میں کھالے کا کھی مقال کے میں کھیل کے میں کھیل کے میں کھیل کو جو بہت بڑا ور فیم کھیل کے میں کھیل کرے بہت بڑا ور فیم کھال کے میں کھیل کھیل کھیل کے میں کھیل کھیل کے میں کھیل کے میں کھیل کے میں کھیل کو جو بہت بڑا ور فیم کھیل کے میں کھیل کے میں کھیل کی کھیل کھیل کے میں کھیل کے میں کھیل کو جو بہت بڑا ور فیم کھیل کھیل کے میں کھیل کھیل کے میں کھیل کے میاں کھیل کے میں کھیل کے میں کھیل کھیل کے میں کھیل کے میاں کے میں کھیل کے کھیل کے میں کھیل کے میں کھیل کے کھیل کے میں کھیل کے کہ

مافظ الملک نے سنیج کہر کے انتقال سے بین جارر و زبعد تاک عنابت خال کے شہر سے باہر تکلنے کا انتظار کیا۔ بالا تراپ کی بہب سے سوار ہوئے اور اپنے توب خارہ کو آگئے کرے قلعہ کے نزویک پنچے اور جابنب غوب فیام کرکے فلعہ پر تو پول کے مرکز نے کا حکم و سے دیا۔ اور عنابیت خال نے یکیا کرا پنے سپا ہیوں کو آئن تمام فننہ پر وازوں کے ور وازوں ہر مقور کر دیا جوبنگ کے بائی مب انی شخص اور جن کے حیال واطفال شہر کے اندر تھے ناکہ گولہ باری شروع ہوتے ہی ان توگوں کے نائی فند فرز نذکو قلعہ بیں لاکر تو پول کے مقابلہ بیں کھڑا کر دیا جائے۔ عنابیت فال کی اس کا روائی کی بر بلی میں خبرعام ہوئ تو تمام الالیان شہر س بل چل چھ گئی اور سب لوگوں نے افضل فال اور بر بلی میں خبرعام ہوئ تو تمام الالیان شہر س بل چل چھ گئی اور سب لوگوں نے افضل فال اور منظمان فال برا دران نجیب الدولہ کو جومر میٹوں کی یورش کے وقعت سے ابھی تک ہمیں منیم نے حافظ الملک کے باس مجرکو حض کر ایا کہ اگر نوپ کا آباک کو لہی مرمز انو ہم نے حومت اور بریا د ہوجا بئی گے۔ حافظ الملک سے باس مرکی اطلاع باکرگولہ باری کا حکم منسوخ کر دیا۔ اور بریا د ہوجا بئی گے۔ حافظ الملک سے اس امرکی اطلاع باکرگولہ باری کا حکم منسوخ کر دیا۔ بنگ سے ذریعہ عنابیت فال کو قلد سے برآ مدکر نے کی تدریج کا گرائی ورائی تو الملک

جائے وربیہ عابیت حال لوفاد سے برا مرائے کی تربی رارت ہوی وحاط المات باہم منورہ کیا۔ بدلوگ باہم منورہ کرائے ہوی وحاط المات من منورہ کیا۔ بدلوگ باہم منورہ کرکے سندجا کرا در گینہ سبتہ لور۔ جو کسہ اور فرید لورکی کھی کے منورہ اللئے اورو من کیا کہ اس خرید پر اپنی کہ شربت فراکر عنایت خال کو ارسال کر و شیخے تاکہ وہ اپنے پرگذات کی جانب روام ہوجائے۔ آبندہ حضور کو اختیار ہے کہ اس سند کو کال رکھیں یا شوخ کردیں۔ حافظ الملک نے فرایا کہ میں اس طریقہ پر کوئی جائد اواس کوند دو نگا اور اپنے تخربی معاہدے کے خلاف علی کرنے سے جی معذور جوں کوئی اور تدبیر سوچ کر بنالا سنے ی

مع باب کے منصب پرر فراد کیا۔

منع كبري قرر بي شركه من من من مراوس إدا ما ولى جع فيكري كم بالمنابل ابك لووس كم مكان مين بنائي جانق ب-

لله محل يمست -

سب اوگوں نے عض کیا کہ اس بخر سرکوروانہ کئے بغیر عنابت فال کا شہرسے بھانا نامکن ہے اور اس کے شہر جس رہنے کی صورت جس ہارے اہل وعیال کی نے حرمتی امریقبنی ہے اسیدوار ہیں کم ہارے اور عامدُ خلائت کے عال پر نظر ترحم فر اکر سنچدروز کے لئے اس کے واسطے کوئی جا کہ اد مفرز فرا دیتے کئے ۔

مافظ الملک سے چار ونا خار اس نوست تہرا ہنی ہر شبت فرادی کیکن در مارعام میں ہے بھی اعلان کردیا کے معسار نہیں ہے ؟

اس اعلان کے با وجود کارپر دازانِ سرکارنے افضل خاں اورسلطان خاں کے ہمراہ نوشنہ ندکور عنابت خاں کے پہنچنے سے فبل ہی اپنے عنابت خاں نے ان لوگوں کے پنچنے سے فبل ہی اپنے ماسوسوں کے دربعہ سے اس نوٹ ندکی ہے اعتبادی کا حال معلوم کر لیا تفاتا ہم اسے فضل خال اور کہا کہ ۔
اورسلطان خال کے باتھ سے لیے لیا اور کہا کہ ۔

مه اگرچ به پخریکسی اعتباد کے لائق نہیں کیو کدخاب فیلد و کعبہ سےخود اپنی زبان مبارک سے ابسا فوا دیا ہے لیکن ہیں اس نومخند کو اپنے متعلق وسنا ویز جنگ توارد پکوسٹ برسے با ہرجانا ہوں ناکہ معاندین میری بزدلی پڑمول مذکریں ۔،،

دوبین روزکے بعدعنابت فال اپنے در و بھا یکوں محدد بدارخاں اور الدیار خال کے ہمراہ ہو اس نضبہ ہیں ان کے رفیق رہبے نفے۔ چار پانچ ہزار پیا دہ وسوار کی جعیت کے ساخہ فلعہ سے با ہر کل آئے اور سروان شہر اپنے ڈیرے ڈالدئے۔ دوسرے روز رام گنگا عبور کرکے موضع کگروئی کے تویب جو بریلی سے ڈنس کوس پر داخ ہے قیام کیا اور وہاں سے الدیارخال کور پر گنہ سلیم پر کی تصین وصول کے لئے روانہ کیا۔

عنابت فال کے شہرسے ہا ہر کلنے کے بعد ما فظ الملک لئے ان کا نعافب کیا اور سردار فرکے

خریب شهرے رہے - اس عصمیں شکست خور دہ فوج کے سردارحا فظ الملک کے حضور میں عاضرٓ کئے اور واقعات جنگک مباین کئے ۔ حافظ الملک نماز ظَرا داکرنے کے بعد ہاتھی برسوار ہوئے اور عنابت خال کی اُس پاد ہ فوج کی طرف جو مفرورین کے نعاقب میں ت كرخاص كے فريب بينج گئي تھي روانه ۽وسئ - بيا و ه فوج ليے حافظ الماك كواپني جانب متوصم موتے دیجیکرایک ویران گاؤں میں بناہ لی اور مبند و قوں کے فیرکر نا شروع کر دیے۔ معافظ الملك اس خيال سن كه عنايت خال جي اسى گروه بين بهوں كے خوڑى سى بياده فوج اوراسینے فرزندوں ارادیت خاں مجتب خاں ۔ حافظ محد مارخاں بحظمت حن اور حرمت خاں کوسا تفر کے آگاؤں کے اس فدر قریب بہنج گئے کہ عنایت خال کی پیادہ وزج كى بندو فول كى كوليان اچى طح كام كرنے لكيس - چنائيذ اياب كولى اُس كمان پروجافظ اللك کے اتھ میں تھی لگی و دسری کو لی حوضۂ خاصٰ براور ایک گولی فیلبان کی ٹانگ بیں لگی اسی طی اکثر سمراهیان رکاب کے گولیاں گیس من سے بعض محروح اور بعض شہید ہو گئے۔ ایسے پُر آشوب وقت میں اکثر مصاحب اور کاربر دار پیش فدمی کرنے کے مانع ہوئے۔ لكِن حافظ الملك مخت غصته اورقه وغصنب كے عالم مِن آگے ہي بريضنے جلے گئے ہما ل مک كم توپ خارز بهی مهم بهنچااور فنخ خال اور دیگر جوٹے بڑے رسالداروں نے جو ق جو ن حاضر ركاب موكرصفيس آراسته كرليس او رمصورين كي طرف نو يوس كي بارهمار ناشروع كردي -مخا لفین تو یوں کی زد کی ناب مذلا سکے آور الامان کی فرماً دملند کرکے جا سخب<sup>ک</sup>ے خواستگا موك - اسى اننا رمب محب التَّدفان بسرنواب دوند مضال اين ممراميول سميت عنامیت خال سے فرمیب بہنچا جومفرور ہراول فوج کی فیام گا ہ کے باس ٹھرے ہوئے جہماتہ بُن كاه كى دوش كا تماسنه و بكه رس تقدموب الله خال ك عنابيت خال س وريات

دد اب کس ارا دے سے کھڑے ہوئے ہیں ؟ "

عنابت فال لنے جواب دیا۔

" یس سے اپنی مقابل فوج کوا ہے آگے سے مھادیا ہے اب میرارا دہ جنگ کرنے

کا نہیں ہے بلکہ آپ سے فررید سے بنا ب فبلہ دکھ بہے معظوریں چلتا ہوئی یہ
محب اللہ خال سے اسی و فت اپنی سواری کا باتھی پیش کیا اور عنا بہت خال کو حوصنہ میں
معظار حیا بائے ڈیر سے کو لے جائے کہ عنا بیت خال سے کہا اول کسی کو اپنی طوف سے صفور
مالی میں پیجارمیر سے بہا دول کی جائے تی بابت عرض کرائیے۔ محب اللہ خال نے ایک نخص کو صفور میں لانے کی بابت

نخص کو صفور میں جیجار ہیا دول کی جائے بنی اور عنا بیت خال کو اپنے خص اسے صور بہا دول سے

در خواست کی حافظ الملاب نے یہ امر وریا و نہ کرنے کے بعد حکم دیا کہ کو کی تحص اس محمور بہا دول سے

معرض نہویہ لوگ جاں جا ہیں جلے جا بین اور خود مید ان جنگ سے واپس ہو کرجی اللہ خال

اور عنایت خال کے آنے کا انتظار کرنے گئے شور ٹی دیر بی محب اللہ خال نہا صفور میں حاصر سے اور عنا کہا کہ انتظار کرنے گئے شور ٹی دیر بی محب اللہ خال نہا صفور میں صاحر سے اور عن کہا کہ ۔

آیا اور عنا کہا کہ ۔

"اول اول عنایت خاس کا ارا دہ تھا کہ میری ہمراہی ہیں حضور میں حاضر ہوئیکن بیجیے ہیں ہوئی بیارہ ہی ہیں حضور میں حاضر ہوئی کی اور وہ لوگ اس سے پاس پہنچے عنایت خال نے جھے سے کہا کہ بیس آج اپنے لئے کہا کہ میں جا نا ہوں کل حضور میں حاضر ہو گا ؟ جب میں نے اصراد کیا توسب لوگ کیمیں نے اصراد کیا توسب لوگ کیمیں کے کیموب اللہ خال فلال خص کو گر فنا در کسے ہے آ یا ہے اور میرااس طرح جانا شاسب نہیں ہے جور ہو کر میں اس کو جانے دیا یہ بیس ہے کا جور ہو کر میں سے اس کو جانے دیا یہ

حافظ الملک بدبات سُ کر مہت ناراض ہوئے اور محب اللّٰہ خاص کو ملامت کر سکے عنایت خال کو کملامبی کہ ۔ عنایت خال کو کملامبی کہ ۔ دو توآج نا مردوں سے جنگ کرکے اُن پر غالب آگیا کل بیرے اور شرے درمیان روا کی ہے ؟

عنايت فال سے اس كے جواب ميں وض كياكه-

ورس ج دشمن حفور کے بغیر تکم میرے قتل کے در بئے ہوگئے تھے - مجبور اُ بیں نے ان کود فع کیا کل صرور حفور عالی میں حاضر موکر سما فی نفصبرات کا ملتی ہو تکا ایر زر براز مرسے منا ورند ہو تکا ۔ "
حضور میں اپنی حدسے منا ورند ہو تکا ۔ "

ما فظ الملک سے اس جواب برکچھ النفات مذفرایا۔ دوسرے دن سنج کو
ابنی سبیاہ کومزنب کرنے کا حکم دیا اور نا رامندا ن کے بعد ہا بھی پیوار ہو کرغایت ہما

کے لئک کی طرف روانہ ہو گئے ۔ عنابیت خال نے جب بہ جُرمُنی کا محد دوبرازخال کو ابنے سنگر کی طرف روانہ ہو گئے ۔ عنابیت خال نے جب بہ جُرمُنی محد دبدازخال کو ابنے سنگر والہ فاطلاک کے صور سے روانہ ہوئے ۔ اول سنظیم خال کے محد سے روانہ ہوئے ۔ اول سنظیم خال سے ہماہ حافظ الملک کے صور سے کی غرض سے حضور میں جیجا اور اس کے فران ان کی اطلاع دینے کی غرض سے حضور میں جیجا اور اس کے فران سے خور الہ بارخال کے ساتھ فریب بنچار گھوڑ ہے سے اُنٹر پڑے اور المینے دو اول بانھ باند حکم محتور اللہ بارخال کے مطربہ حافظ الملک کے ہاتھی کے فریب آئے اور کورنٹ ہالا کے مطربہ ہوگئے۔ حافظ الملک کے ہاتھی کے فریب آئے اور کورنٹ ہالا کے معدار ارشا و فرا باکہ والے اول اول اول اول ان کی طرف کوئی فوجہ نہ کی بھر کچھ و برنا مل کے بعد ارشا و فرا باکہ ورنٹ و اپنے لئے کہ کو جا ور نہ طوق ورنہ نوفنیار کریا و درنہ طوق

ور جیرانسیارتر۔ عنایت خا*ل نے عرض کیا* کہ۔

" بين قصور كي معا في كي اميد ريرها ضربوا هول آينده جورات عالي بواس پرراهني بوك"

ك اجار العنا وبدر كه كل رحمت -

اس جواب پرما فظ الملک اپنے ڈیرے کو تشریب کے گئے اور تکم دیا کہ عنایت حن ال اول فیض اللہ خاس کے پاس ہمائے اور اکلی ہم راہی ہیں صفور میں معاضر موکر اپنی تفصیرات کی معافی چاہے ۔ حسب الحکم عنا بہت خال اورالہ مار خال فواب فواب موصوف ان کے پہنچے سے فواب فیض اللہ خاص کے ڈیرے کی طوف روانہ ہوئے ۔ نواب موصوف ان کے پہنچے سے پہلے ہی مافظ الملک کے ڈیرے پر چلے گئے تھے اور عنا بہت خال سے گفت وشنید کے بارے بیں منورہ کررہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد چذر سالد اول اور المکا رول کو ہماہ کے رفیض اللہ خال اپنے ڈیرے پر واپس آئے اور عنا بہت خال سے ملاقات کے ذفت غوض مون مائے مائے مائے ایک کر فیض اللہ خال کے دون کے المکا رول سے گفتگو نروع کرائی اور عفوق قصیرات کی خوفا بیت عنا بہت اس عنا اس کے اس عنا بہت عنا

مه اپنی فوج کو برطرف کُرو بھئے اور کُوٹ کے امسباب کو واپس د بھئے تب تصور معاف ہوگا یہ

عنایت خاں نے بواب دیا

مدان دلوباتوں میں سے ابک بات اختبار کیجئے۔ یا نوجی سے اوک کامباب طلب نرکیجئے کمیں میاں سے بیٹھی بیٹھے اپنی فرج کوبرطرفی کا حکم بھیج سکوں یا مال کے بیجئے فوج کو برطرف مذکرائیے ناکمیں ان کی نخواہ کے فوری مطالبہ سے بچے کوں یہ

اس معقول جواب کو درمیانی لوگوں نے مذمعلوم کس قیم کی رنگ آمیزی سے ساقدحافظ الملک کی خدمت میں مبیش کیا کہ ان کی برہمی مزاج و ورمہ ہوئ اور انھوں لنے عنابیت خال کو آپول کھنڈ سے با ہر سخل حباشے کا حکم صاور فرا دیا۔

اوروباس سے بخرست کو سٹ کا سامان حافظ الملاک کی خدمرے میں والبس کرکے دونوں بعائیوں اوزنام فوطا زم سباه كے ہمراہ پورب كى طرف كوچ كركئے عنابيت خار كے ملك بدركئے ماك سے اُن عام سور بنوں کی آرز و بوری ہوگئی جومافظ الملک اور ان کی اولا دکے زوال نبمت و جاہ کے دریائے تنے معنابیت خان حافظ الملک کی نمام اولاد ہی عِقل و خرد ہیں ہے شل۔ رعب ہ دېږېږېس لاجواب اورښور ومردانگي ميں بگانۀ روزگار شف - جنگ پاني پيت اور ايسيېي دوسرے محرکول میں اُنفول سنے وہ نام پیراکیا تھا اور جراکت ودلبری کا ایساسکہ جھایا تھا کہ اس کے نصور سے نخالفین لرزہ برا ندام ہوئے نئے ۔ اُس درّ بے بہااور جوہرفا بل کی اسی افسوسناک بربا دی ایک ایسا درد انگیزو صرب خیزوافند سے کہ فلمواس سے کھنے کا بارا نہیں۔ روہ کا کھنٹر کے عام وہ وہ و فض امراوسردار جوعافظ الملک کے بعد ماک کے تصفی وزے کرنے کے منصوبے كمررب تص من البين حدل تفعد مي مرف عنايت خال كومسلك را ويجف تف اوران كاخبال تفاكر حب كاب عنابيت خال كاو بود بافي سي اخيس سراً مفان كامو فع مذيك كا-اس لئے انفوں سے سب سے پہلے اس کا سٹے کو کا لئے کی ند بیرگی - اور با ب بیٹو س کو ۳ پس میں لڑ واکراور ابک دوسرے کی جیننے می مجدائی کراکے دو نوں کو زندہ درگور کر دیا۔ اب حاسرو نفنه پر داروں - عا ه پرسنوں اور حود غرضوں کے لئے مبدون صاحت ہو گیاہی-مافظ الملک کی چندروزہ رندگی باقتی ہے دیکھئے کہ اُس سے بعدوہ کیو نکرا ورکس طرح گذرتی ہے۔ وطن سے عنابت خال کے مصیب نوہ عنایت خال معنوب بارگاہ پدری ہوکر اور ب رخصست بونے کا حسرت کی طرف روانہ بوگئے تھے۔ اس سفر بس ان سے ہمراہ خلاف معمول مذنوب وعلم تضا اورمذ خدم وحشم معمولي دربي خيمه كي مجي مری می و جویند بزارسیابی بهراه رکاب تصروه بی گروآ لود- پزرمُرده اور کسنه دل تصر رومهل كهندكى سرحد ختربدى نوعنابيت خال ست ابنى حرمال نصيبي كاجائزه لين كي غرض ابک شیلے پر کھ طسے ہوکر سرز بین وطن پر بصد حسرست و باس ایک طائرانہ نگا ہ ڈالی بیاب نظر

آبین بنیرساله دورجات کی نمام منهکام خیز بال ساشته آگیس ساتھ ہی نمام وہ د لفریب و خوسٹ گوارمناظرووا فعات بھی باد آگئے جو ہرائنان اپنے وطن واہل فائدان نست خلق اپنی ول کے بعض رزم ونا ذک گوشوں بین محفوظ رکھنا ہے اورجن کا نرکہی اظهار کرتا ہے اور نہ انکو کسی سے بیان کرنا ہے ۔ اس حال بیں چند کھے گرزار کرعنا بیت خال نے ایک آہر دکھ ساتھ بچٹیم مُرِبا ب نندا حافظ ایک الفاظ اپنی زبان سے اوا کئے اور گھوڑے کی مالگ مورکر و بارغہ کی را دائے کی دار کھوڑے کی مالگ مورکرکے و بارغہ کی را دائے۔

بر برفتىم كى نبے سروساہ نئ كے با وجو دجس مقام سے گذر ہو نااور بہ آواز پہنچنى كوغايت خا جار ہاہے۔ زمین دہل جاتی تھی۔ اور لوگ اس مردِ میدانِ دلاوری اور رستم دوران کی سیمگری و کھنے سے لئے جمع موجانے تھے۔ چندروز متوانز بنبرکسی مفصدومنزل مفصود کو فرار د لئے ہوئے عنامین خال کو چ برکو چ کرنے ہوئے موضع نورا ہی میں د اخل ہوئے - یہ معت م فیض آباد سے سائٹ کوس کے فاصلہ پر ہے۔ انفاق سے نجاع الدولہ آج کل ہیاں تقیم تھے۔ ا مغوں نے عنابت خاں کے ورود کی خبر شنی تو اپنے بیٹے سعا دے علی خاں - مرتضلی خساک عبر بهج اورسم ب بها در كو ببشوا في سے لئے معجا - عنايت ماں نے شجاع الدوله كى و عوت تبول کرنی اور بلائلف ان کے لئے رہیں جیلے گئے۔ رات کومرزا علی کے ویرے میں ارام کیا۔ دومرسے دن شجاع الدولەسے لما فاب ہوئ سنجاع الدولەنے خلعت فاخرہ ع شمشيرو جبغه عنابیت خاں اوران کے دونوں بھا بُول کوعنابت کیا اوران کی دلجونی و مہاں داری میں انها درصر کا اہمام کیا۔ ہرروزطح طیح کی حربانیاں کی جاتی تقیس اور ان کے آنے پر اظها رکنگر والمنان كياجانا تفاراكك روزد وران كفتكريس حافظ الملك اورعنايت خال كي البس كي ناالفا في كے حالات سے بخوبی و افعت ہوكر شجاع الدولدن ابني مرنى كى قلت اور اخراجات

له تاریخ ۱ وده ـ

كى كثرت كاعنايت فال كے سائنے وكر كيا اور كهاكه

مه اس تفور سس ملک او و هرسے ایک لاکھ سوار و پیا دے اور اس قدر فدم و عظم سے اخراجات پورسے نہیں ہوسکتے میں اس فکر میں ہوں کہ ایک اور ملک فغ کروں یہ

عنا بت نفال سنے شجاع الدولد کے خلاف توقع کچرجواب مذدیا اور ان کا منشار خاطر مولدم کرکے و با سے اُٹھکراپنے ڈیرے کو چلے گئے اور اپنے جائیوں سے کہا کہ۔

د اب ہمار اشجاع الدولہ کے پاس رہنا مناسب نہیں ہے بقین ہے کہ وہ عنقر بب روہبل کھنڈ کو لینے کاارا دہ کرے گاہترہے کہ اس وا فعہ کے وقوع سے فبل خباب فبلو کعبہ کو اس کے تصدیسے مطلع کریں اور اس کے ندارک کی کوشنش کریں ۔''

بوزاہی ہیں دوچار دن کے نیام کے بعد شجاع الدولہ عنایت خال کوساتھ لیکر پہلے فیض آباد اور ہے کھنٹو ہیں دوخرج عنایت خال کے اور ہے کھنٹو ہیں داخل ہوئے ۔ کھنٹو ہنچا کہ بلغ آٹھ منزار روہیہ بطور مدوخرج عنایت خال کے پاس سجااور و عدہ کیا کہ عنقر بیب ایک معقول جائزاد مصارف کے واسطے بقر کر دی جائے گی کیکن ان قبیل سے عنا بہت خال نے اپنے دل پر کوئی انر قبیل مذکریا اور شجاع الدولیت اجازت حاصل کئے بینے روہ بیل کھنڈر کی طرف روانہ ہوگئے ۔

سفرطے کرکے وہ شاہجاں پورکے فریب پہنچے اور حافظ الملک کواُن کی آمد کی اطلاع پنچی ٹوافوں نے کملا بھیجا کہ تنہا آ وُور یہ تنفاری گوٹھالی کے لئے فوج روا مذکی جائے گی۔ پونکدان کے ول میں اپنے وطن اور اپنے والد بزرگوار کی محبت کی لگن لگی ہوئ تی۔
اس کئے امنوں سے بکمال فرص سناسی اپنی وائی ولدے اور اپنی فوائی خفت و خالدے کے جذبات کو بالا سے طاق رکھکر زبر وست اخلاقی جراُت سے ساتھ اپنی فوج کو برطرف کرد بالوا تنہا ہے و و نول بھا بیوں کے صرف چند مصاحبین کو بہراہ کے کرجن کی مجموعی تقداد پچیس سے زیادہ منہ تھی بریلی میں داخل ہوگئے اور اپنی چو پی کے مکان پرجن کا حافظ الملک بست پاس خاطر کرتے تھے قبام کیا۔ خاتون موصوفہ نے بہت کی متنا فی نشخی کی اور حافظ الملک کے پاس خاطر کرتے تھے قبام کیا۔ خاتون موصوفہ نے بہت کی مساتھ ہی عنابیت خاس کی زبانی شجاع الدولہ کی اداد کہ بدسے جو اطلاع کی تھی اس سے بھی حافظ الملک کو با خرکیا اس براورٹ و ہوا کہ۔

می اداد کہ بدسے جو اطلاع کی تھی اس سے بھی حافظ الملک کو با خرکیا اس براورٹ و ہوا کہ۔

می اداد کہ بدسے جو اطلاع کی تھی اس سے بھی حافظ الملک کو با خرکیا اس براورٹ و ہوا کہ۔

می اداد کو بدسے جو اطلاع کی تھی اس سے بھی حافظ الملک کو با خرکیا اس براورٹ و ہوا کہ۔

می اداد کو بدسے بواطلاع کی تھی اس سے بھی حافظ الملک کو باخر کیا اور میں دہنے دو

دوچارروزیس حفوری طلب کرکے سرون حضوری مختاجائیگایا اسی انزا بیں افرخاں براورعبرال تارخاں سنے جوعنایت خال کی جنگ بیس زخمی ہوگیا خفا انفال کیا - چالچنہ موافق حکم مافظ الملک عنایت خال افراکو گئے اور عبدالت تارخاں سے مراسم تعزیت اوا کئے ۔ آول ہی کئے قیام میں عنایت خال کو ور دینا نہ کی خکایت پیرا ہوئ دوئین روز کے بعد کلیف براھنے لگی توبر بلی و ایس آئے لیکن ہادی کا غلب کے طرح کم منہوا۔ شدرت کلیف سے بخار کا بھی اضافہ ہوگیا اور بہی مرض ایک قلیل عوصر کے بورعنایت خال

\*

( **( )** 

شجاع الدوله كى خاطر مراكبوت ما فطالملات كى خرى نب ادكن جبائ

ہمادر کھ جگے ہیں کہ مئی سائٹ ہا جیں سناہ عالم بادشاہ انگریزوں کی رفاقت ترک کرکے
الہ آبادسے دہلی میں مرہٹوں کی بناہ میں چلے آئے نصے گران کو امید ہی کہ کوٹر ۱۱ ورا لہ آباد پر
ان کا قبضہ برستور نائم رہ کا۔ اور یہ کہ انگریز بنگال وہا انکاموعودہ چبلیں لا کھروپر یہ الانہ
خراج جی اداکرتے رہیں گے لیکن بہ توفعات پوری نہ ہو بی ۔ گورز بنگال مشرب شنگر نے اپنے
عہرہ پر فائز ہوت ہی بادستاہ کون عرف خراج دینا بند کرد یا بلکہ اضلاع کوڑا والہ آباد بھی ایک
عہرہ پر فائز ہوت ہی بادستاہ کون عرف خراج دینا بند کرد یا بلکہ اضلاع کوڑا والہ آباد بھی ایک
مربح فلا ف تھا جولارڈ کلا کو سنے سے کا ارادہ کرلیا۔ چونک پہٹینگر کا بیا قدام اُس محاہدہ کے
مربح فلا ف تھا جولارڈ کلا کو سنے شاہدہ کوڑا اورالہ آباد کا علاقہ اپنی طرف سے مربٹوں
کوعطا کردیا۔ اب بیر مرہٹوں کا کام تھا کہ دہ ان مقامات کوجنگ کرکے اپنے گئے عاصل کراہی۔
جنائی مرہٹوں سے نسخے کوڑ ااورالہ آباد کے لئے اودھ پر حملہ کی نبادی منہ وعلی کے

تنجاع الدولد مع فافنا الملك المورد ولى ساوده پنج ك كئيسيدها اوراسان المورد وببل كه فند بس سام المورد وببل كه فند بس سام و المورد وببل كه فند بس سام و المورد و ببل كه فند بس سام و المورد و ببل كه فند بس المورد و ببل كه فند بس كام المورد و ببل كام المورد و بالمورد المورد بالمورد المورد بالمورد المورد المورد

ورنواست کی کہ شجاع الدولہ کا ملک فع کرتے کے ادادے سے ہم لوگ آنے ہیں۔ اگرآ پہاری مدوکر کے ہمارے شریک ہوگا سے ہم لوگ آنے ہیں۔ اگرآ پہاری مدوکر کے ہمارے خراب فع ہوگا اس کا نصف آپ کے حصیب دیا جائے گا اور آگر آپ بد برکست منظور مذکریں تو کم از کم ہم واپ ملک سے گذرجانے دیجے اور دریا نے گنگ کو عبور کرنے ہیں مزاحمت مذکبے اس صورت یں آپ کے ملک کی پالی کا معا وہ ند آپ کو دیا جائے گا۔ نیز شجاع الدولہ کا وہ تمسک جس میں سے ابھی کچھ وصول نہیں ہواہے وہ بھی آپ کے والے کے دیں کے اور ہم اس وعوے سے باز رہیں گئے۔

خباع الدوله كى طرف سے اس بيام كے موصول بوٹ برحا فظ الملك سے بھے مہلت طلب واپن تماك وعدہ برمر الط سے الحال الدولہ كوردد بنے سے انكار كومطلع كرتے ہوئے كھا كہ-

دواگرا بہارا چالیس لا کھر وہید کائم ہی تشکساہم کو والبس کرویں اور جلدا بہنے آپ کو مرشوں کے مقابلہ یں لئے آویں نوہم مرشوں کو دریائے گناگ عبور کرنے سے روکنا شروع کرویں اور آپ کے شراکی ہوکر مرشوں سے جنگ کرکے ان کواس ملک سے شکال باہر کردیں ہے،

شجاع الدوله کواس اطلاع سے انتما درجہ کی و حسّت ہوئی اور اعفوں نے فوراً حافظ الملک کو جواب دیا۔

د مجھکوم میں اس کے ساتھ آپ کی عدم شارکت کا حال معلوم ہوکر بورا اطبینان ہوگیا۔ اور میں آپ کی رائے کے موافق میدان جنگ میں بنچنا ہوں۔ آپ مرمٹوں کے شابلہ میں پنچنے میں نوقف نذکر میں۔ نومٹ تُدھُری کے متعلق سیدشاہ مدن سے زبانی عرض کردیا ہے جو کچوسید موصوف بیان کریں اس پر بقین فرایئے میں اس

سربوانخراف مذكرون كأبا

سبيدشا ه مُرن شجاع الدوله كانم كورَه بالاخطاك كرم بتجيل غام بربلي نشركيف لائے اورحافظ الملک كيم حضور ڊس حاضر بوكرع ص كيا -

" آپ کے مشاک کی دالہی کے متعلیٰ شجاع الدولہ نے دورہ کیا ہے کہ مرمہوں سے خشبہ فیصل مہد نے بعد اور ملاقات باہمی کے بعد جو عنفر بیب ہوئے والی ہے وہ کن بری تنساک واپس کر دیا جائے گا آپ کسی قسم کا اندیشہ خاطر مبارک میں نہلائے کیونکہ دونوں فرین کے مابین کوئی مغائر سن منہیں ہے یہ

سيدشاه من و بكر شجاع الدوله كے ايك معند وكبل اور شاه آباد كے متندسيّدول ميں سے تھے اس كے بيان پر لور ا بور ا تھے اس كے بيان پر لور ا بور ا اعتباركيا اور مرسموں كے ساتھ مدم مشاركت اور شجاع الدوله كے ساتھ موافقت كا عهدوا ثون كركے ان كور خصت كرديا -

نجاع الدولد کو انگریزوں کی امراد کستبدہ مدن کو ما فظ الملک کے پاس روا ذکرنے کے بعد خواج الدولد کے اور سر بیٹ کر فرمز ل کو بعد خواج الدولد سے الدولہ سے الدو

مدیراداغ منفراورب چین سے کیونکہ اگر ہے کا میاب ہوگئے اور انفول نے
بادث اسے کوئی اورشرطکر لی توعور کرناچاہے کہ بی اور میرے دوست بینی
آب کس منم کی صورت حال سے و وچار ہوں گے ۔ طبیقت یہ ہے کہ ہم ایک
کونٹیف وہر بیانی کا موقع ہے ۔ میرے دوست بھے امید ہے کہ اب تماس جانب
سے بے خرند رہو گے اور مناسب تد بیر عمل میں لاکوگے ۔ حالات اب باکلاخ تلف

شکل افتیار کئے ہوئے ہیں اورتھیں اس امرکا بست دور اندینی اور غور کے ساتھ خیال کرنا چاہئے کہ دفتمنوں نے بادث ہی پر بورا فیصنہ ماصل کر لیا ہی اس لئے ان کا اس جانب متوجہ ہونا امریقیتی ہے۔ میرا فلک در اصل نبگال کا دروا زہ ہے اور میں ایک سیرراہ کا ساکا مرتا ہوں لہذا تھا رہے گئے اشد مروری ہی کہ تم ہیٹ یارا ور خرد ار رہو۔ جزل بارکر کا بہاں روانہ کرنا انتہا در جر مناسب اور منروری ہے یہ ا

مسطريبينكرني تجاع الدولدكي مخرريس حرف بحرف الفان كباء ا بيض مفيوضات برميش آك والنصطرات كابعى اعراف كبالبكن عربهي ابنى مدردى كي قيمت وصول كئه بغيامداد فين سيصاف الكاركرديا اوريك ايك لاكه بيزره فيرار وبيه مابوار مصارف فوج كم شرط جب منظورکرا لی نواس کے بعدسررابرٹ بارکر کی سرکرد کی میں انگریزی فوج ننجاع الدولہ کے ساتھ نٹر کیب جنگ ہوئے کے لئے روانہ کی ۔ مارچ مٹٹ پاری بین خاع الدولہ اور اگریزوں کی فوج بہلی مزنبه روہبل کھنڈ میں داخل ہوکر رام گھا ملے کی طرف روانہ ہوئی۔ تجلع الدولدكي حابيت بس اوهرحافظ الملك لنه احدفها ب خلف بخبني مروارضار كوحكم وباكه عافظ الملک کی روانگی ایک دن بس آ نوله سے میکررام گھاٹ کے پل کی مفاط<sup>ق</sup> میدان جنگ کو مروع کرے اور میدروز کے بعد فود بھی مرسمول کے قرب تہانے کی خرس کرمر بلی سے کو ج کرے بسولی میں داخل ہوئے بسولی میں دوایک دن قبام كرك اسد بوركى طرف روانهوت جمال احرفال كاكبرب تعا - ابعى تين كوس كافاصله باتی تفاکه اس عصدین مرسول نے وربائے گنگ کوعبور کرکے حافظ الملک کے لئے کرر حلیر دیالیکن رات کی ناریکی ہیں رہستہ ہول گئے اور انفاقا احد خاں کے لئے رہما گیے۔

ك خوط شجاع الدولدر بورك بنم - اندبا أنس لائبريرى -

حأب مافظ رحمت فال احدفال کے ہمراہی جونمایت بینسیاری اور احتیاط کے ساتھ پڑسے ہوئے تنے اسدیور کی عار توں اور باغوں میں بناہ سے کرمدافعانہ جنگ کرنے لگے۔ نماز صبح سے ظریک محرک کارزار مرم را اورم سلم فوج ابني كثرت كم باوجود افعا نوس كي فلبل جاعت توشكست نه وسيسكي -مکن تفاکہ بچا نوں کی اس ما نبازی کا کوئی مفید مبیجہ ترتب ہوجا نا لیکن سوئے انفا ق سے احرفال سردار فوج کی گرفتاری سے معاملہ دگر گوں ہوگیا اور فنخ نیکست سے مبتدل ہوگئی۔ ما فظ الملک کومر ہٹوں کے دریا عبورکرنے اور احدخاں کے گر فنار بونے کی خبر لمی توفی الفور اپنی سباہ کوآر استہونے کا حکم دیالیکن مین کوچ کے وقت صندل فال شحنہ بربلی کا بھیجا ہوا امکب سوارك كريس وارد بوكرانتهاني كهرام، ف اور بدحواسي كے ساتھ اپنے كھوڑے كو سرب د وڑ انا ہوا خاص حافظ الملک کے ڈبرے پر پہنچا اور اجازت حاصل کرکے اندر د اخل ہوا۔ اس وفن نام الل ف كريد معلوم كرك ك ك كرسواركيا خراياب سكندك عالم ين بشمراه اور گوش برآ واز تھے کی چند ہی لمحد بعد بجلی کی سی مرعزت کے سائفر یہ جر کلفت اثر زبال زو خاص وعام پرگئی که "عنایت خال کا انتقال برگیایه عنایت خال جیسے نامور پر دار فوم اور حافظ الملکٹ کےسب سے زبادہ ہونہار فرزند کی صرب ناک جوان مرگی کو ٹی معولی واقعہ نه خاهرطرف ایک شور فباست بر پا مهدگیا اور اس سائخه کی بنار پراس روز مرسطو ر کے مقابلہ یس فوج کی روانگی ملتوی ہوگئی اور سب لوگ اہنے اپنے ہتھ بیار کھول کرعنا بہت خال کی عَالَباتُ نا ز جنازه اورحا فظ الملك كى خدىت بين حاضر موكر رسم نعزىت او اكرنے كى تيارى كرنے لگے۔ اس حاوثهٔ ملالت افرز ااور وافعهٔ كدورت انتائست عافظ الملك كي خاط اقدس مفي تسرين بزاران بزار امذوه وغم موكئي - نك اختبار فطرات السك چنم ما بول سع جاري بوك اور با وجود ثبات مبرو نفل اورمنكوه ووقار- قلق واضطراب أورسوكوارى كى علامت جو

اس سے قبل سی سامخد د لخواش کے موقع بر نہیں دیجی گئی متی ظاہر ہوئی۔

جب زیا دہ صنبط مذہر سکانو اپنی حالت دومروں سے چھپانے کے لئے گھوڑے پرسوار ہوکر تہنا کرسے باہراسد پورکی جانب چلے گئے و ہاں ایک بلند شلے پرجماں سے مرہوں کی فوج دوکوس پریفی قیام کیا اور نماز عصرومغرب اسی حکداد اکی بعدمغرب اپنے ن کرکووالس آنٹرلون علامہ لاکے۔

محرکت اب صبح کو بهرال وشمن کے مقابلہ بن کوئ کرنا تقااس وقت ما فظ الملک کے ہمراہ میار پانچ بزاد بہا وہ وسوار کی جمیست تھی رات کے وقت محب اللّٰد فا س بمنیتم فال اور دور سے رسالدار جو اس وقت کا نواب عنایت فال کی حالت غیر موسلے کے باعث بریلی سے بلد رواند نہ ہوسکے تھے اپنے اپنے رسالوں کے ساتھ آگئے اور اس طرح وس بارہ ہزارسیاہ جمیع ہوگئی۔ دوسر سے روز جب مافظ الملک کو نجاع الدولہ اور انگریزی فرج کے قریب آ جائے کی بھی اطلاع مرکم رول کے وروں کے وروں کے مقابلہ ہوا ہی خاکہ مرر ابر مطابلہ والی مراہلہ ہوا ہی خاکہ مرر ابر مطابلہ والی خواج مرا اباک بڑی جبیدت کے ساتھ آپنے۔

مرہ شعر صن حافظ الملک کی وج پر حلہ آور ہوئے اور لوائی میں انتہا درج کی ہادری اور جرائت کا اظہار کیا لیکن ہمزین فرج کی موجو دگی کے باعث اور وہیلوں کی میر جرائت کا اظہار کی الیکن ہمزین کی الرکی خربات سے ان کے پاؤں میدان سے اکھڑ گئے اور مفابلہ میں مخمر سے کی تاب نہ لاکر انفوں نے راہ فوار اختیار کی ۔ کمو کم کم کورو مہلوں نے اتنی مجدلت نزدی کہ دریا کو عبور کرسکے اللہ وجرسے وہ نبھل کی طوف بھاگا ۔ حافظ الملک سے جلکرے نفا قب میں کچھسا فت طے کی میں موزی کا زبادہ وصعہ پیدل نفا لیکن جو پکہ اس کی سیاہ نیز کھوڑوں پر سوار بھی اور حافظ الملک کی فوج کا زبادہ وصعہ پیدل نفا اس کے بہت دور مکل اس کے بیت دور مکل اور مائن میں نفا بلہ منہ ہوسکا اور میکرر آنوں رات سا فت بعید طے کرکے بہت دور مکل اس کے ایک خوابدہ عمایت خال کی خطا یک اُن کی دندگی ہی میں معاف کردی تغییں۔

كم اخبار الصناديد-

گبایسنهل پنجکراس کونانت وناماج کیا اور اپنی فوج کورامپورلوشنے کئے بھی روا مذکیا۔ نواب فيض النُّدخار به خرسِن كرابين عيال واطفال كوك كرد امن كوه كي طرف چلے كئے ۔ حافظ الملك كناجب راميور برعك كاحال مشنا تومستيتم خال اور ملامس بدخال كوفرج ديركر ان كے تعاقب كا حكم ديا - اور آ ب بنعل كى طرف الكرك تعاقب بي كئے - مر ہوں نے روب يول کی فوج کی روانگی کاحال سُن کررا مپورکی لوٹ کا ارا دوملنوی کر دیا - صرف مراد آباد کوتباہ کرکے بعروندك فريب كنكا كوعبوركرك مهاواجي سبندها سيمل كئ ما فظ الملك بنبهوا كااراده فنخ کرسے بھیوند کی طرف ہمکر کے بیچے گئے اور دریائے گناک کے کنارے ٹھرگئے اور وہاں سے جِندَ مقاموں کے بعد شجاع الدولہ کے پاس آگئے جواب سیندھیا سے مقابلہ میں انگریزی لئے ر كى معيت بس يركيب موسئے نفے - بهال آكر حافظ الملك نے سنجاع الدولہ كى موفت احدِ خال كى رہائى كے متعلق مرداران مرہم سے گفت وشنيد نيروع كى - مدا واجى سينده بابشكل صلح کرنے اور دلولا کھ روہیہ کے معاوصہ میں احدخا ل کو رہا کرنے پر راضی ہوگیا ۔ عافظ الملک لئے یر رقم ابنی جیب خاص سے ادا کی ۔ جس کے بدر سے از خود بعض خانگی وجوہ سے دہلی کی طرن والس بوسكة -

ما فظ الملک پرمر بہوں سے سازباز المرائی برائی کے حالات کھتے ہوئے ہوئے ہوئی النی خال ما فظ الملک پرمر بہوں سے سازباز المرائی ورمر جان اسٹر ذکی سے ابنی کتا ہوئی بخیا الدولہ اور سرابریط بارکری بعض اس متم کی تخریر بین نقل کی ہیں جن میں حافظ الملک کی مر ہموں سے سازباز و جنگ میں تساہل اوران کی مفوصلہ مکاری و دغا بازی کو ببان کیا ہے ۔ لیکن سازبان کیا ہے ۔ لیکن سازبان کیا ہے ۔ لیکن المان بیا ہے ۔ لیکن منابطہ خال نے بیان کیا تھے ۔ لیکن منابطہ خال نے بیان کیا تھا و ہائی بطاہریہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اس جنگ میں منابطہ خال نے بیان کیا تھا ۔ فیص الدوان ہی اپنے مرموں سے سازباز کر لیا تھا ۔ فیص الدوان ہی اپنے ہوئی کی مروب سردادان روب بل کھنڈ ہی جانب تا میں ہوئی جانب خال میں بیاسے جلدروان نہو سکے تھے ۔

"اریخ اخبآر حسن و نفتن سیمانی - گل رحمت اورگاستان رحمت و غیره بکثرت مشند کت بین ان الزامات سنقطعی پاک بین - ان مین نها بیت شدو مداوز نفسیل کے ساتھ حافظ الملک کی قول مروری - و فاشعاری اور بها دری کے واضات درج بین جن کو میح مذمانسنے کی کوئی وجم نہیں معلوم ہوتی -

سٹٹنٹ کی اس جنگ میں انگریزوں اور شجاع الدولہ کے مبالغہ آ مبز کارناموں کی نرد ہر مں شہورانگریز مورخ مشرول نے اپنی تا ریخ میں کھھاہے کہ۔

مدورا کالیک انگرزوں اور وزیر کی تحدہ فوجیں روہ بل کھنڈیں د اضل ہو بین اورا عول سے دریا کے کنارے مرہوں کی اس فوج کے قریب اپناکیمپ ڈوالا جو صوبہ جات اود ھو کوٹر اپر حلد آ ورہوئے والی تھی لیکن اس کے با وجو دم ہول سے دریائے افغلاع گنگ کو عبور کر لیا اور روہ بل کھنڈر کے بڑے سے کے کا تاخت ونا راج کیا۔ افغلاع سندھل و مراد آباد بر با دیسے اور آخر ارچ کاک ملک کو لوشتے رہے اور می سنگ اور آخر ارچ کاک ملک کو واپس ہوگئے ...... بیں خود بخود اپنے خانگی معاملات کے باعث اپنے ملک کو واپس ہوگئے ..... روم بیلوں پر یہ بھی الزام ہے کہ اعنوں نے مرہوں کو امراد دی لیکن برکسی طرح صبح میں سے انفوں سے مرہوں سے تھوڑی سی ڈیٹا سا ذی ضرور برتی جو باکل نہیں ہے انفوں سے مرہوں کو دریا کے اس بار مہنانے میں چری نزیا سا ذی ضرور برتی جو باکل نذر ہی کے سا تقرمون ہوئی گ

(اندا) شجاع الدوله کی احسان فرامونسی اور سیل کھنڈ فنح کرنے کے منصوبے رویل کھنڈ فنح کرنے کے منصوبے

اپنی اور انگریزی فوج کی محف موجودگی کی دھونس دیکرا در رو مہیوں اور مربہوں کوآپس بس رط و اکر جب شجل الدولہ کو او دھ پر مربہوں سے حلکا خطرہ جاتا رہا تو اب اھوں نے بکال احسان فراموشی خود روم بیاد س کی تخریب پر کمربا ندھی اور روم بیل کھنڈر پر فیصنہ کرنے کے منصو نے گانھنا نشروع کئے۔ جنا بخد ۱۹- مارچ میں مشرب بینگر کو کھھا تھا کہ ۔ سے پہلے ہی ایاب پر ائیویٹ خط میں مشرب بینگر کو کھھا تھا کہ ۔

مورومبلوں کی دفابازی سے ناراض ہوکر وزیر سے یہ رائے فائم کی ہے کہ ان کور فینڈ سے فارچ کردیا جائے اوراس ملک کو اپنے مقبوضات میں سے مل کر لیں۔ وزیر سے
میرے ذریعہ آ ہے کو یہ اطلاع بھی دہنی جا بھی ہے کہ اگر انگریز اس تجویز کو عملی جامہ
بہنا نے میں اس کو مرد دیں گے تو وہ کمپنی کو کچاپس لا کھر و وہید دیگا ۔،
اسی خط کی بنا پر ہا۔ اپریل کو بہیٹ منگر نے ولایت بیں مرحان کو ل کھا کہ۔
مدونیر سے دو میلوں کے ملک پرجواس کے فریب واقع ہے اپنے دانت جائے
مدونیر سے دوسیلوں کے ملک پرجواس کے فریب واقع ہے اپنے دانت جائے

ہیں اوراً س کو یہ مک فغ کردینے کے صلے میں ہیں زبردست نذر اسے دسئے جامیر کتے ؟

ان ہی خیالات کو دل میں لے کر جنگ مرسمہ سے فارغ ہو کر شجاع الدولداور سرر ابرٹ بارکر

ك بديثنگر ايندوي روسيلا وار - سله كليگر وارن بديشنگر جلد اول -

بغابراً رام وَفَوْرَى كَى عَوْصَ سے چھرع صدرام گھاٹ بین مقیم رہے ۔ لیکن بر باطن مقصد برخی کر وہیل کھنڈ بیس کچرع صد قیام کرسے حافظ الملاک کی سپا ہوں کو توڑت بیں مرفوم ہو کہ۔
سپا ہوں کو توڑت اور اپنے سے طالنے کی کوشش کر بیں ۔ کل آجمت بیں مرفوم ہو کہ۔
م' جوکوئی ان کی طازمت اختیار کر بیٹا اس برطرح طرح کی عنایات ببندول کی جائیں جائی اور اسپ و نیمنیر عظا احرفال خلف بختی سردار خال کو خطاب نوا بی یفلعت ۔ پاکلی اور اسپ و نیمنیر عظا کی ۔ اور محب اللہ خال اور نے اللہ علی میں ال ای گئیں ۔ اکٹروں سے خوش آ بندو عد واقام کی رعایا سے و نواز شاس عمل میں لائی گئیں ۔ اکٹروں سے خوش آ بندو عد کرکے انعامات کا متوق جا یا اور اس کے بعد اپنے ملک کوروانہ ہوگئے یہ

روانگی کے وقت انگریزی فوج کے ایک کرنل مسٹر چربین نے یہ ادا دہ کیا کہ ابنی فوج کور ہوبا کھٹر
کی سیرکرا آبوا او دھ کو واپس لے جائے ۔ حافظ الملک نے اس امر کی اجازت مرحمت کروی
اور اس حکام ضلع کے نام جن کی طرف سے انگریزی فوج گزرنا چاہتی تقی اس مضمون کے پرولئے
کی دائے کہ مزاحمت نزکریں اور برسد مہم بہنچا میس ۔ چنا بخد انگریزی فوج آفد ۔ بریلی اور شاہج ناچر
کی داہ ہوتی ہوئی مشرق کو علی گئے ۔ واضح ہوکہ آئیدہ براہ شاہجاں پورہی انگریزوں اور شجاع الدو
سے روہ ہل کھنڈ برحملہ کیا ۔

شجاع الدوله کی و مده خلاتی جب شجاع الدوله او ده پہنچ گئے او رحافظ الملک کو اس امرکی مسک کی واپسی سے انخار اطلاع مل گئی تو انموں نے خان محد خان اورعبیداللہ مخاک میں کو اپنا سفیر بناکر شجو کا نشکست ہوجا سے کے بیتوسب وعدہ زبانی سبد شاہ مدن ان سے چالیس لا کھرو کے کا تمساک طلب کریں جب یہ لوگ شجاع الدہ کے سفوریں حاضرہوئے اورع ص مطلب کیا تو اعفوں نے جو اب دیا کہ یں نے تمساک کو

له يه وبي احرفال سعم كومافظ الملك ف وولا كدرويدين باس سد ديمور شول كي قيدس واكرايا ها -

حات فافلاحمت فان وابس كرنے كا ہرگز كوئى اقرار نهيں كيا تقا۔ اس پرسيدشا ہ مدن طلب كئے گئے اورث ا صاحب حاصر دربار بوسئ تونجاع الدوليك اشار وجثم كسافقد ان سے إدھا كر تسك ك معالمہ بین آپ کے اور مافظ الملک کے درمیان کیا قول و فرار ہوا تفار ننا ہ صاحب نے بحوث بولنا ابنے مسلک کے خلاف جماء تمام وافعہ ہے کم وکاست بیان کرویا اور فرمایا کہ یں نے صفور کے فوالنے کے ہموجب حافظ الملک سے والیسی تنسک کا حمدوانن کر لیا ہے سنجاع الدوله اس جواب پرسبت برا فرو خنه بوت اور کما که به با بین دروغ و بهتان بین اور ابسامعلوم موناب كراس معاطر بسسارش كي كري سي بس نے اس ضم كى كوئى بات مندس نہیں کالی سے بھٹیدہ مدن نے دونین مزنبرا پنی مات پر اصرار کیا۔ اس سے بعد **مجب وراً** خاموش ہوگئے۔خان محدخاں فیرحافظ الملک لئے بھی کھر رخش آمیز کلے زبان سے کا لیے نکا شجاع الدولين نهايت سختي كسائفه جواب دياا ورغصنب ناك بوكر محلسرا كو <u>حيك كيك</u>-ك سيد شاه من شاه أباد صلى مرودي ك مشهور برزادك اور حفرت مشيخ عبد القادر حلا في رحمدًا المدهليكي اولاد يب تف نهايت بوشمندا وروش الفلاق تقى ابتدائي صفد حاك كم صاحب من ريت تف اوران كم برايك مشورے بس شرک بوٹے تعے صفر رمباک کی وفات کے بعد الدوردی فال نا فرینگا لرکے پاس میلے گئے۔ و ہا ں بعی عرت كساندريس جب بكال بن افقلاب حكومت بوا توجواوده بيل بطات يد الماونلي بردونى یں وشا ہماں بورے منصل ہے رہنے تھے اور شجاع الدواسے نوسُل بدار لیا مٹجاع الدواران کی بوٹ کرتے تع - بعضالص ادر بر بولمنوس بأبغ كوس رب سكونت اختباركر لى كبونكيت ه آبادكى سكونت بس ال كانبيت عُوا عالمُدُولِرُوبِتُ مِهِ مِونا تَعَاكُم بِرُوسِيلُولْ عددوستى اور مِنبددارى ركفتْ بِس بستنيده من كي إل مرسال حزت شيخ عبدالقادر بعلاني كاعرس بواكر فانفا- مندوسنان كم شهون ست بزار بإعلى علىباريش كخ- برز أدب ا من اورشركيب بوت ان سبب كي آ مرورفستاك معارف شا هصاحب كي بهال سع او اكن مجالت دوران كوكها نا ديا جايًا - تين روز تك براابنوه رمبّاا درصيح بسيننام مك وميدر كومنسنعت يم برتي متّى <del>قى</del>-سمئى بقال اس كا مرمونقور سيت تف بهت سے ناشے اور برا كى بھى الس ميں شركيب بوت تف جن كوسوك موراك كے بعد كال برس اور در دوجى متا تفا- تيس بزارك ويب آوى جي بوت تف- روبسيلم ان كى بردادگی کی وجرسے میشنے میں مستقبے - رامبارالعدادید)

سكه وابس تسك كصلسله مي شجاع الدوله كي وحده علا في اورسشيره مران كي حق كوني واحلاقي جرأت كاوافر كمشاكن و كل رحمت . نايخ اخبار من نفش سلماني اوزمايخ روبهل كهناز وغيره مكرت كنابون مين درج بي ديكن تنجب بسمام الغرض سفرار ما فظ الملک ناکام ونامرا و والیس آئے اور حقیقت مال بیان کی مافظ الملک نے اس وقت تسک کے لینے پراصرار کرنا مصلحت نه جانا اور اپنی رخیدگی خاطر بھی ظاہر نہ ہولئے دی سسل المحاری کو کام پس لاکرسکوت کیا۔ اور صبوشکر کے ساتھ پر دُر عظیب سے آیندہ خلور بیس آئے والے واقعات کا انتظار کرنے لگے۔

سنج عالدوله نے والم بی تسک میں و وعدہ نطانی کی اس کی ایاب وجر توانگی خصوص محرکی شاور بے ایمان فطرت تھی۔ اورد وسری زبادہ زبردست وجر برتنی کہ وہ اپنے اخراجات کی کئر ت اور آمدنی کی قلبت کے باعث انگریزی فوج کے مصارف کا موعودہ مطالبہ پررا نذکر سے تھے اور اس طرح ان پرانگریزی قرضہ کا باربڑ ھوگیا تفاجس کی ادائیگی کی جزال کے کوئی صورت ندھی کروہ ناہ مدن والے زبانی معاہدہ کو نی صورت ندھی کروہ ناہ مدن والے زبانی معاہدہ کی دوسے روہ بیلوں سے چا بیش لا کھرو بہج س طرح بھی ہو وصول کرس اور اسبت انگریز دوسنوں کو ایفار عمد کرکے فوش کریں جن سے انھیں آبندہ بھی کاملینا تھا۔ چن ایجن انگریزوں سے جب اپنے روہ بیرکا ان سے مطالبہ کیا توا تفول نے گورز جزل ہیں تنگر کو ایک حظ میں کھا کہ۔

ویس نے جزل صاحب سے و عدہ کیا ہے کرجب ہم مرسٹوں کورو ہیلوں کے
ملک سے بحال دیں گے اور حافظ رحمت خال اپنا جا لیس لاکھ رو بیہ کی ادائی کا
وعدہ ایفاکریں گئے نویس اس بیں سے نصف رو بیہ انگریز سرداروں کو دونگا
بخلاف اس کے اگر روہ بلہ سردار اپنے وعدہ کی خلاف ورزی کے مزیک ہونگے
اور انگریز آئ کونیست و نا بودکر کے آئ کے ملک پر جھے قبصنہ دلا دیں گے تو اس
صورت بیں بین کچایس لاکھ رو بہ نقداد اکر ونگا ا

۴۴ مهر بی مخالف مور خبن کوبه دافنه با تو نظر نبیس آنایا وه اس کو دانته نظر انداز کردیتی بیس-مله در پورٹ بنج برتنکی مینی آف سسبکریسی منیسمه ۲۱ - برلشش میدوزیم-

ميات حافظ رحمت خال

ہیں۔ نگر جیسے شہور تو دغوض اور طاع تض کیلئے ہیں یا بچاس لا کھ دو بیکا لا لچ کو کی معولی ہات رہنی فوراً ایک طویل خط جواب میں کھما جس میں شجاع الدولہ کی تجا وریز کی ٹرپرزور تا بیکہ کی اور سبت کچوٹنا وُصفت اور اظہار محبت و بگا نگست کے بعد نہایت سے تابی کے ساتھ یہ خواہش کی کے جبلہ معاملات کو با قاعدہ طے کرنے کے لئے بنارس میں ایک و اتنی طاقات کی اشد صرورت ہی ۔

ŧ

رم سر) حافظ الملکسے خلاف نیر دست سارہ اور حاور جیت رول کھنٹرکازوال حکومت رول کھنٹرکازوال

عمدنامهٔ بنارس اواخرج ن سنت ناع نک بمله انتظامات کمل به جلسنی براوائل جولائی سنت داو کوگورنر وارن به بیشنگر کلکندس روانه بوااور ۱۹-اگست کو شجاع الدوله سے اس کی بنارس بس ملاقاب بوی - اس سفر سے بہیٹ نگر کے دکومفصد نفے -

آول کوٹر ااور اله آباد کو شجاع الدوله کے بائفر فروخت کرنا۔ وَقَرَمْ سِنِير روبہل کھنڈ کی ا معالمہ کرنا۔ سب سے بہلے اول الذکر معالمے کے بارے میں گفتگو ہوئی اور مندر روز یا شرائط برکوٹر ااور الہ آباد شجاع الدولہ کے بائفر فروخت کر دباگیا۔

و خوار پا یک پوتکه به وجب عدنا مه اله آباد مورخه ۱- اگست هدید اوران اصلاع کور اا وراله آباد باد مضاه کور اا اور اله آباد باد مضاه کور این اخراجات کے لئے وید نے گئے نے اور ان اصلاع پر باد مضاه کے اپنا جفت چور کر انگریز کمپنی اور وزیر کے مفاد کے خلاف آئی سند مرسوں کو دیری اور چونکه به فعل فرکوره عهدنامه کی منتا رکے خلاف سے اس کئے به منطابا سن کمپنی ہی کو جس سے باد مضاہ سے نہ اصلاع فرکور کو ان شد الك اب وزیر اور کمپنی کے ور مبابات یہ معاہدہ ہونا ہے کہ اصلاع فرکور کو ان شد الك کے ساتھ وزیر کے قبض بیں دے دباجائيگا . . . . . . . . . . . . . . . . کدوه سکر رائع الوقت اودھ کے بچاپ لا کھر و بہد کہنی کو دیں گے جس کی اد اکم کی کا د اکم کی کی کہ وقت اودھ کے بچاپ لا کھر و بہد کہنے کو دیں گے جس کی اد اکم کی کا د اکم کی کی کرونے بیا کی کا د اکم کی کا د اکم کی کی کرونے بیا کہ کا کوروں بیا کا کھر و بید بی کرد و بیا کہ کا کہ کہ کہ کوری بیا کہ کی کرونے بیا کہ کا کہ کوروں بیا کہ کرونے بیا کہ کہ کا د اکم کی کی کرونے کی کی کرونے کی کا د اکم کی کا کرونے کی کا کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کا کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کا کی کرونے کی کا کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کا کہ کرونے کی کرونے کی کا کرونے کی کرونے کی کرونے کا کا کی کرونے کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کر

شابى مقبوضات كواس طرح نيتي اور شجاع الدولدس بجاس لاكدروبيركي كثيررت وصول كرمن كالهيشنكر كوكوى في تفايا فهيس اس بارسي بن الكلسنان كم سب سے رہا سباست دال اور مقرر مشرک کی تقریر کا ایک مصدورج فریل کیا جا آب۔ و پهلابا دست و جسے كمينى نے روب يے كرفروخت كيا آل تيمور كا مغل اعظم تھا يالبند شخصبت ابسى بلندجوانساني مفلست كأطح نظرم سكتى ساء ومامروا باست كمعابق اپنے عدہ طرزعل باک باطنی اور اہر ملوم شرخیرم و نے کے باعث بست ہولوپز ومخترم تی اس کی به خوبال اورنیزیه امرکه اسی کیسندات کے طفیل میں ہم نے تام ہندوستانی مفبوضات ماصل کئے ۔ اس کوربربازار فروخت کرسے سے ہمیں ندروک سکے۔ اسی کے نام کاسکہ جلناہے۔ اسی کے نام سے مدل وانصا کیاجا آ ہے۔ ملک کے طول وعرض میں اسی کے نام کا تما معبا درت گا ہوں میضلبہ پڑھا جا آ ہے لیکن بھر بھی اُسے بچ ڈالا گیا۔ ایک سلطنت عطا کردینے والے مطلی اور كبشرت تومول كم جائز حكم ال كم واسط اس كم شاندار عليات بسس مرت و وضلے کوڑاا ورالہ آباد بطور شاہی بلک محفوظ کر دئے مکئے تھے کبکن ۲۷ لا کھروپیرسالانہ کا زرخراج مبذکر دینے کے بعد ..... بدا ضلاع ہی اس کے وزير خاع الدولدك إففروخت كردك كئ - اس معالمه كاسب س مدمومهلو جوكير لوگوس كو نظراك كاوه برس كدان وصلول كاسودا بمي برشكل محض ورسال کے لئے کیا گیا۔ افنوس کداب بہتموری مشاہزادہ اپنی معولی ضرور بات زندگی بورى كرف سے بھى عاجزت اوراس كى موجودہ لا چارى ميں ہم خبشش كے طور بر بی اُسے کھ نہیں دے سکتے یہ

برک کے یہ اعذاصات نا قابل تروید منرور ہیں لیکن اس مو تے پہیشنگر کی ہوسنا کی بھی ایک حد تک بدرجَ مجوری تقی کیونکہ اس زمانہ میں کمپنی سواکر ور روپر یہ کی قر ضدار تھی بخرار اہلک فالى تفا-كورك آف در مركزس ك خط برخل آرم تف كدروبه يبيج من كه ككندت روانگى ك وقت سركادى خزارد بس بچاس بزادروبه بست بهى كمروبه تفااور وض لين كى تمام كومششر بهكار نابت بوجى غيرك -

كور ااوراله آباد كم معاوصنين كياس لا كهرويم كاعهدويمان بوجال يح بعداب میشنگر اور خواع الدولد کے درمیان روبسل کھنڈ کی بابت مشورہ ہدا اور بہت کھرگفت و شنیدکے بعد پس میں ایک عدد نامد کھ لیا گیاجس کا اہم افتباس حسب فیل ہے۔ " چونكرد سلامردارون ك اوجون سك شاء بس جزل مررابرك ماركرى موجود كى میں اور اس کی رضامندی سے وزیرے سا فذابک معابدہ کیا تعاجس کی روسے انغوں سے وزیر کوم مٹوں کے خلاف مرد کر سے کے معا وضہ میں چالیس لا کھ رویہ دینے کاعمد کیا نفا- اوراب اس معابرہ کو اخوں نے دفا بازی سے توڑ ڈالاہے لندايه تواريانا سے كمينى كى فوج كاايك بريكيٹر وزيركے ساتھ شالى بوكردوميول كوسزاويينيس اس كى امداوكرك كاوزير اس ربكيديك كل انزاجات ا داكرك كا ..... اخراجات و ولا که دس ښاد روپېه ما بواره لے بوننے بیں کمپنی کی فومیں نردربائے گنگا کے بارجایش گی اور نہ واس کو و کاب کوج کریں گی ۔ وزیر صرف اُس حدرومیل کھنڈریرا پنا فیضد کرے کا بوگنگا کے شال ومشرن میں واقع ہے اس حقہ ملک میں سے خود کمپنی کھر لینے سے دست بر دار ہو تی ہے اس لئے اس می کو چیورٹ کے معاوضہ میں وزیرطالیس لا کھ روپر معی دینے کا و مدہ کرتا ہی .....»

شجاع الدوله نے کوڑا - الد آباد اوررومبل کھنٹر کے متعلیٰ عبد نامے کھینے کو تو کھید کے لیکن آخرالذکر ملہ ہدننگا دینڈ دی روسلاوار -

عن صابطهٔ فان مح منبوصات کوکسی د ومرسے مناسب موقع کے لئے جوڑ د باگیا۔ معلق رپورٹ نجم جم میرد ۲۵ - انتخابات فارسٹ جلداول صفی ۱۵ -

معاہدے کی تکمیں کے بعداب ان کی آنکھوں پرسے نخلت کے کھے کھر بودے بھی آٹھا شروع ہوئے اورانغوں کے بعداب ان کی آنکھوں پرسے نخلت کے کھے کھر بردے بھی آٹھا شروع ہوئے اورانغوں کئے جب اپنے دل میں بیصاب لگا باکہ انفیس انگریزوں کوکس قدر روپیہ دیناہے اور آبا وہ اس قدر روپیہ دے بھی سکتے ہیں انہیں تو اُن پر اپنی مغدوری کی حقیقت منکشف ہوگئی اورغیال کیا کہ انگریزی قرضہ کا نا قابل برداشت باربڑھا کر روپیل کھنڈفنتے بھی ہوا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا ۔ شجاع الدولہ نے اپنے تخلیف دہ فیالات کا دار سیسیٹنگر بھی ہوا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا ۔ شجاع الدولہ نے اپنے تخلیف کو مفالات کا دار سیسیٹنگر کے ایس فلگر کو دار سیسیٹنگر نے باتنفیس اپنی ڈائری میں فلبندکرتے ہوئے ایک ملکم کھا ہوگہ معلی مطالبہ کو میں ان معنوں بر اپنے چالیس لا کھر دو ہیہ کے مطالبہ کو میں ان معنوں ہو ہوگا ۔ بیس نے صلاح دی کہ بیس قدر مکن ہو وصول کرنا چا ہے ادر کیا یہ دو ہو ہو ان کیا در وائیاں کرنے ہیں ایک معنول و جرکا کام دے گی گئی دی آئیدہ انکے فلا ہے کا در وائیاں کرنے ہیں ایک معنول و جرکا کام دے گی گئی

دار نبیمنگرنے جواب سے خواع الدولہ لاجواب ہوگئے اب ان کے لئے روہ بیلوں سے جنگ کرنا فعل ناگر برتھا صرف بو ہمیلات عاصل کرنے ہیں صرور کا بیاب ہوئے ہو انعیس وے دی گئی اور وار ن بیسٹنگر نئروع اکو برس کا کھرو بہد نقد اور بینے ملاکھ کا وعدہ لے کرکلکنہ کو واپس ہوگیا۔

أماده برخجاع الدولد كافنصنه جس زماند بس ببطنگر اور خیاع الدولدرو بهیلوں كے لات بنارس بس سازش كررہ سے مع و مافظ الملك بھى اپنى حكومت كے سنحكام وترتى سے فاقل نتھ اور المخول نے رومبیل كھنڈ كے المرد فى انتظامات كى درستى كے ساخرسا تقریم بھى اراد ہ كياكد أما وہ برد وبارہ قبضد كريس تاكد لمك كى وسوت سے آمدنى بس اضافہ بواس ارادے كى محكيل كے اس وفت موقعہ بہت مناسب تقاكيونكد نرائن راؤ بپشوا كے قتل كے باعث مربشه سردارجوبی بهندین آپس بین مصوف قال وجدال نصے اور اُنفون سن تالی بهندست ابنی تمام فوجین وال بلالی تقیل - آماده بین بی نهایت قلیل مربطه فوج ره می تال است معلی ابنی تمام فوجین وال بیانی قلیل مربطه و ان کے است صد طح میدان فالی دیکھر وال الملاک عنقریب و بال بیانی والے تھے کد کسی طرح ان کے است صد کی شجاع الدولہ کو خر مل گئی جس سے وہ صدور حبرجراخ با ہوئے - بنادس کا نفر نسخ میوکی تھی ۔ بہیش نگر کا کند پہنچ گیا تھا اس کئے نیاع الدولہ سے فور آ اپنے دوست بدیش نگر کو ایک خلاکھا جس میں مرقوم تھا کہ -

اس اطلاع کی بنار پریدشدگر سے ایک انگریزانسد کی ماختی ہیں چند بھاری تو پر لکھسنو روا نہ کردیں جن کولے کر شجاع الدولہ حافظ الملک کے روا نہونے سے قبل ہی اٹا وہ پر حلہ آور ہوگئے۔ اور مرسم ٹھ فوج سے معمولی سی لڑا نئ کے بعد اُٹا وہ اور دو آب کے ووسرے اضلاع برفیضہ کر لیا۔

منطفر جنگ منا بطرخال اور فخ أما وه سن فارغ مور شجاع الدولد اندار مي فيش قدى مناوعا لمرادست واب احتال مناوعا لم مادست وكري و مال نئار ووست نواب احتال

ك ربورك بخم- انتخابات فارسك-

بنگش مرحوم کے وارانحکومت فرخ آباد میں د اض ہوئے ۔ بہاں آج کل احدامال کاوہی بڑا لو کا مغفر عباب حکمراں تعاجس کی رہم سندنشینی حافظ الملک نے اپنے ہائفہ سے اداکی تنی بہ منطفح بأكسكيا باعنبار نهورومرد انكي اوركيا باعتبار شافت فن اين والديروم كى باكل صدافعا بهابت برول - ب مروت اور كروطبيعت واقع موا تفاينجاع الدولدك فرخ آبادي وافل موت ہی فوف زوہ ہوکراس نے ندصرف برکہ حافظ الملک کے ساتھ مدم شارکت کا عهدومان کرلیا بكديها ويصحارلا كعرروبيها لايذ خراج اوزنجاع الدولدك انرست أس كا ندبب هي اختباركرلها -مظفر جنگ کواپنا ہاج گزار بناکر شجاع الدولہ سے منیا بطرخاں کی طرف توجہ کی جومر ہٹوں کے دكن يطُے جانے كے بعد حافظ الملك سے ازمر نوسو افقت بيداكرنے كى كومشٹن كر رہا تھا۔ صابطه خار کی نے وفائی اور د غابازی کے واقعات اس سے پہلے بھی مُرکور ہو حکے ہیں اندااس نے اس موقع براس واقعه كوقطعاً فرا مؤشس كرك كدما فظ الماك رجاليس لا كدر دير كا مطالبهموت اس کی و حبرس مفاا ورمض اُسی کے ضامن بننے کے باعث شجل الدولہ ان سکے كك كوغصب كرف اورخودان كوفه الح كرف كي نياريا ب كرم اضا- مديم المنال - ناح ثناسي اورب غیرتی کو کام میں لاکرونیا میں اپنے سب سے بوائے من حافظ الملک کے خسلامت شجاع الدوله كاخركب كاربركيا-

روبیل کمنڈری بندہ علد پس ضابطہ خال سے امداد کا وعدہ کے کر شجاع الدولہ نے ضروی ا خیال کیا کہ اس بار سے بیس شاہ عالم باد شاہ کی بھی رضامندی حاصل کرلی جائے ۔ جنا بخدا ہن تصد کو پیرا کرنے کے لئے وزیر اعظم خجت خال سے خط و کشابت نٹردع کی اور باد سن ہ کے محصول خوشنودی کے لئے جا ٹوں کے مقابلہ بیں آگرہ کی شخیر بیں بھی مدہ دی اس سب کا بیتی ہو اکہ بادشاہ نے خط روبیل کھنڈ کی اجاز سن عطاکر دی اور شجاع الدولہ لئے یہ جھوٹا وعدہ بھی کرلیا کہ۔ معد خاصوں کے ہاتھ سے کال کر نصف روبیل کھنڈ بادسناہ کی کملیت بیں وے جا

الكريز ومنطفر جاك ومنا بطه خال اورشا و عالم ماوسناه جب سب ك سب روبهلول ك خوان کے پیاسے ہوگئے توشا لی ہند میں اب کوٹی طافت اور کوئی حکمراں ایسانہ رہا ہوما فظ الماک كاشركيب موتا - غودروبيل كه شركاميدان عي اس وقست جوال مردول اورصف نشكنول س خالى تفا عنابيت خان دوندت خان بنيخ كبير عنبي سردارخان - فع خآن خان ما ال · ئىيدا خىرىن د عبدالسناتفان د برونمان - ئلامىن خان اورېريول خان برك برك طافغو<sup>ر</sup> اور ٹنجاع رسالدار بکے بعد دیگرے داعی اجل کولبیک کہدیکنے تنے ۔لیکن بے یار و مرد گار بو لنے مکے با وجو داوراس بے سروسام نی کے ہوتے ہوئے مصیبت زدہ - زخم خوردہ اور بوره دومهار سردارها فظ الملک کے انجی نکب وہ دم خمضے اوراس کی جرارت اور نے مبگری کی خواع الدولہ کے دل پراہبی دھاک بھی ہوئی تھی کہ مہنوزوہ اپنے آ ب کواس كا ترمفا بل نة بحصة تمع - جالا كى - عيّارى اورمكّارى مِن خباع الدوار ما فظ الملك سن برمع چرکے ہوں نوہوں کین میدان جنگ کی مردانگی وجاں بازی کا جال کاک نعلق تفاوہ خوب مانتے تھے اب سے نہیں بلکہ اپنے والدصفدر مباک کے وقت سے ایک دولر ایکول اپنیں بسيوں محروں میں نه صرف شن سناکر ملکہ شریک جنگ ہوکرا بنی آ نکوسے انھی طرح مشاہدہ كريك تفي كرما فظ الملك كس مفرن وكروك اوركس لياً فت كم مرواريس -اباب شير سرحله كرنااور وه مجى اس كى كيمار ميں كوئى آسان اورسېل كام مذتھا- اس كئے ٹجاء الدلم نے شالی ہندئے نام راسے بڑے حکمرانوں کو اپناٹر کاب بنالینے نے بعد ما فظ الملک کو کمزور كرنے كى غوض سے اب اُس حربہ سے كام لينے كاعزم بالجزم كرليا جس كا دنيا كى كوئى برا ى سے برى طافت نداب كاس مقابله كرسكي بنه اورنه أينده كرسك - بيحربه اندروني فذارى تقى-اسى اندرد نى غدارى كى بدولت شام بردلى تباسى كاشكا ربو سك تعيم سراج الدوله اور مِنْ اسم مَنا کے گھاٹ اُڑ بھی تھے ۔ ما فظ الملک اور میپوسلطان کی بربادی کی باری تنی اور خود والبان اود هرك سرول براكسي كى مرولت نضا كميل رہى تنى- بيكن بينجم بين نيس آثا

کرجب اس زمانے کے تمام مہند دستانی عکرال عمومیت کے ساتھ اس حربہ کا شکارین رہے تھے

توشیاح الدولہ کیسے شکاری بن گئے لیکن برکسے معلوم تفاکہ آیندہ جلکراُن کی بیشل ہونے والی متی

مشکار کرنے کو آئے شکار ہو کے جلے " بنی جفول نے ان کواس فن کی تعلیم دی فتی اور جن کے

مشورہ کے بنیروہ تنکا بھی مذاورتے تف وہی اُستاد جو روہ بل کھنڈ کے زرخ راکک کو فتح کرنے کی

صلاح ومشورے دے رہے نے کل جب اس فتح کے بھیل کھانے کا وقت آئے گا آوا ن کی

اولا دکے ملن سے اس سولنے کے نوالے کو نکال لیس گے۔

سردادان روی کمندگی فقراری مافظ الملک کے خلاف بغاوت بھیلانے کے لئے اس و و بہل کھنڈکی فقراری مافظ الملک کے خلاف بغاوت بھیلانے کے لئے اس و اغرار اس بغرات بھی فرای خلاص بیر موص وطع جاگرین ہوگئی۔ فوای نخای اغزار اغزار سے بغرات بھی فرای خوای فالم بسید ملیم و الله کے خوای فالم بسید ملیم و سیام آفا سے کفران فریش و بیگا نے سرابی پر آبا و ہ ہوگئے۔ اور حافظ الملک یصید علیم وسیلم آفا سے کفران نمست کرکے ان کے ملک و و ولت کو تباہ کرنے اور دوہ بل کھنڈ پر شجاع الدولہ کی حکومت کاسکہ جائے ہے مدوما ون بن گئے اپنی اپنی ذاتی اغزائی کو پر اگرنے کے لئے بعض پوشیدہ طور پر اور بعض علی الا علان شجاع الدولہ کے ساتھ عدو بیان کرنیں ہے۔ جنام محب الشرفال اور فر الشرفال نے اپنی مطالب قرآن نریف پر کھکوم ٹریت کرنے کی غرض سے شجاع الدولہ کے پاس جبح بر آبی ہو تفیار کے ان کے نام مقاصد کو منظور کر لیا اور قرآن ٹریف پر اپنی ہر تبر اپنی ہر تبر سے دیا و و متحار سے ساتھ سلوک کیا جائے گئے۔ اسی سے تبا و متحار سے ساتھ سلوک کیا جائے گئے۔ اسی سے تبا و متحار سے ساتھ سلوک کیا جائے گئے۔ اسی سے تبا و متحار سے ساتھ سلوک کیا جائے گئے۔ اسی سے تبا و متحار سے ساتھ سلوک کیا جائے گئے۔ اسی سے تبا و متحار سے ساتھ سلوک کیا جائے گئے۔ اسی سے تبا و متحار سے ساتھ سلوک کیا جائے گئے۔ اسی سے محال الیات کا معاہدہ اپنے مطالبات احد قال بیر بخبنی سے دار فال سے حافظ الملک کے ساتھ معر مشار کرست کا معاہدہ اپنے مطالبات

له خواع الدول ك و وست بيب شكر ك علمت سطر فراش اوده كا ديزيدف مقرك كم ميجديا كياها وبروقت خواع الدول كرسا نفر دينا نفااور ان كولك كرى كى بالس بنا تربيا نفا -

کی بابت نتجاع الدوله سے کرلیا - ایک معتدرسالدار کفت فی ان نخواہ ورالدی تخواہ اور دیمات کے علاوہ بندرہ سورو پریکا و رماہ ہاتا تفاہ و جرما فظ المکا کے علاوہ بندرہ سورو پریکا و رماہ ہاتا تفاہ و جرما فظ المکا کے علاوہ کی ہنڈی کے رخواع الدولہ کے پاس چلاگیا - عبدالد مناں حاکم شاہجمان بور کئے اس نزار دو بہد کی ہنڈی کے رخواع الدولہ کے پاس چلاگیا - عبدالد منان وہ ال و تاموس کا توری کی ان ساز شوں کے عبد لے رخواع الدولہ سے ابنا رشند تھے اور تجب کر لیا - اپنے سردادوں کی ان ساز شوں کے حالات ما فظ الملک بر ابر سنتے تھے اور تجب کرتے تھے لیکن بھی کسی سے اغراض و استفسار دیکھیا۔ اور فوائے تھے کہ -

مدان نا دا نوں کو عنفریب اسٹی فس کے ہاندسے مس سے بہبود کی امیدر کھتے بیس اپنی بد اندیشی کا نینجہ مل جائے گا "

مافظ الملک کی مصالحت کوشی کی مین حب پانی بالکاست اونجا ہونے لگا اور نجاع الدولمکی رہ مناصب اللہ دو انباں حدسے گزرگئیں تو مافظ الملک نے جناک واقع ہوئے سے فبل یہ مناصب اللہ کیا کہ اول مصاحت کی نام کوسٹ بین خرکر لیں۔ پنا پچناس بارے بیں شجاع الدولیت براہ ور است رہوع کرنے سے پہلے اعنوں نے وار ن بیٹ شنگر کو ایک خط کھا جس میں ضروری القاق و آواب اور ایک ذاتی ملاقات کی خواہش فلا ہرکرتے ہوئے نخر پر نفاکہ۔

مدہ مارے اور انگریز مروادوں کے درمیان روابط دوستی دعمت اور آپس کا گرادادو رسم جوع صدس قائم ہے اس سے آپ نے فرز ہونگے۔ آپ کی تا موری کا شہو مسن کر مبری فراہن ہے کہ جویس اور آپ بیس کمل اتحاد و انفاق قائم و شکم ہوجائے۔ بیس امیدکر تاہوں کہ خود آپ کی طبیعت کا دیجاں بھی میری ہوگا۔ انفیس وجو ہسے نیز اس خیال سے کہ مارے درمیان کوئی نا اتفاتی یا انظلاف نہیں ہے بیں مندر جد فریل حالات سے آپ کو با خرکر ناچا ہتا ہوں ناکہ گفتگو سے وقت یہ امور آپ سے مین ش نظر دہیں ۔

مال مرشنت جب بادستاه مربطه سردارول اور نواب منا بطه فال سمے درمیان اخلات بوااور نواب سوصوت سے معاملات وگرگوں بوٹے کی وجست بادشاہ اورمر بول منهمارك مغبوضات بس داخل مديك كفصدس كفكا كوعبوركمياء تو روسلىسردارات اپنال وعيال ي حفاظت كے خيال سے جگلوں ميں جلے گئے اس وقت وزيرالمالك اورجزل باركرف ف اباديس بنجاركيش بارير وجمع بكك اور للافات كرف كابيام دسنى غرض سے بيجا-اس بارسے بيل ان كا اصرا م صرست سوابو انوج كريبارس ان كے مفاد كيسال تصے اس لئے ميں كيا اوران حفرات سے ملاقات کی ۔اس ملاقات میں ہم لوگوں کے درمیان ایک معادے کی بمبل بدئ حس كى روس بى ن خوع الدوله س بادست ا ورمر بينول كوسنيكش کے طور پرمبلغ چالیس لا کھروبیدوسینے کا وعدہ کرلیا۔ اس وعدہ کی بٹارپر ان حفرات نے اپنی جانب سے اس امری ضمانت کی کدمبری بادست اور مسطر سرداروں صلح کرا دیں گئے یا امایب دور وزکے بعدا ہا ما اوسے کو ح کرکے خودم ہول پخیت حله كرينك اوران ك حبلى اقدامات كاخاتمه كردينك \_

نیکن اس معاہدہ کے باوصف ان لوگوں سے مدمر ہوں سے کوئی ایسا معاملیا جس سے ان کے حملوں کا ہمیشہ کے واسطے سترباب ہوجا نا اور ندان پر حملہ کیا۔ اور عمد وہمان کو بورا کئے بنیرفیض آباد کو واپس ہوگئے۔ اس عصد ہیں پوسے میسات شروع ہوگیا تھا اس کئے مرہشے ہی خو بودگئا عبور کرگئے اور دو آبیبس پڑاؤ ڈاکلومیپ خلاف کا در واکبال کرنے کی دھکیاں دیتے رہے۔ دور ابی برسات ہیں جس برابر نواب وزیر۔ جزل بادکر اوکیشن ہار رپرکو توجہ دلا نا رہا کہ میرے تعنیہ کومرہوں اور

بادمشا ہ سے مطے کرا دیں ۔ لیکن ا مفول سے اس بارسے بیں مذکو کی قطعی ضیل كبيااور مذمعهو ده تصفط كمه واستطركوني على قدم أشحايا بهال كاك كهرسا بنجستم ہونے کے قریب ہوئ اور مرسٹے بھرگنگا کے قریب بنچار محدسے رویہ طلب کرنے كك - اسمو تع يريس انهيس مشكل بلطا لك الميل تغوط اساروبيد ويكرال سكار بعدازال مربيط بادمث وك حضوربين جاكروبا ل سي كورًا اور اله آباد كي سند ماصل کرانے اور دوبارہ گنگا کے کثارے والیس آکردر باکوعبور کرنے کے لئے بی بنانے کی تباریاں کرنے لگے ۔ ساتھ ہی اعنوں نے اپنے ایک معتد کو موعود <sup>ہ</sup> ......م چالیس لاکھ روسیبر کی رقم کی او ائیگی کامجھ سے مطالبہ کونے کی غرض سے میرے پاس بعجا اورکماکدیر رفعان کے اور مادے اس مسے لئے طے ہوئی تھی۔ علاوہ بریس مرسوں نے بھے بررت لائع دیر مجرسے به ورخواست می کی کرمی اضیں است فاوضات یں سے گزرنے کی اجازت وسے دوں اس صورت میں بدیفین ولایا کہ رعایا کو لوث مارا وزننل وغارب<sup>ن</sup> سسيمخوظ ركھاجائے گا اور وه صوبه اودھ ياكسي اور جانب ہماں سناست بھیں گے کو چ کر جابئی گے ۔ نیز یہ و عدہ بھی کیا تھ کہ أكرمهم أن كوان كى مطلوبه اجازت ديدين تووه رخم مْركوره واگذاشت كرومينيگ ال کے علادہ وہ اُن عام امور کو بھی سرانجا مدسینے لئے تیار تنصین سے روبلبہ سروا وطئن يوسكيس مين اس موقع برنواب وزبرا ورجزل صاحب سے جو كة فرب أكئ تھے يركنياه مرن اور محد كرم فال كوميرے باس بيجاريہ فؤكہ س كى يين بال سے کوئی عهد دبیان مذکروں میں کے بدلے میں وہ جھے براج الیس لاکھ روبیہ کا نسک و ایس کرکے بری موجو وہ اور آبندہ حفاظمت کے لئے ہرمکن تدمر کرسٹیگے نواب وزيراورا گريز صاحبان سه اپني قديي دوستي كومېش نفور كهنته بوري مي مرسبوں کی تمام بیش کرده مرا مات کوسترد کرسے ان کاشرکیب ہوگیا۔ میرے اس

طرزعل کا انتقام لینے کی غرص سے مربطوں نے گنگاکو عبور کیا اور مراد آیا داور تبعیل کو

در با با روار وزیرا ورصاحبان انگریزنے و عدہ کیا تھا کہ دریا پارجاکو دورات

برسات ہی میں مربطوں سے اللہ سے اورات وقت تک فیف آبا دیا کلکہ وہ اس نہیں جا بین اور بربری حفاظت کا

پررا پررا بررا اطبینان خرکیس گے ۔ لیکن اغول نے برکام ادھوراکیا اور وحصہ تک مربطو کے

پرا پررا پررا اطبینان خرکیس گے ۔ لیکن اغول نے برکام ادھوراکیا اور وحصہ تک مربطو تکا فسکا دیسے کہ جا لیا زباں کرکے اپنے اپنے مقامات کو والیس ہوگئے اور وصحہ مربطو تکا فسکا دیسے معالم بینا جا ہے ۔ بو ککھ معالم بینا جا ہے ۔ بو ککھ معالم بینا جا ہے ۔ بو ککھ معالم اورات ہیں ہے کہ آب بھر زمانہ اور ہرموق تھ برقائم رکھنے کے فرائش مندر ہیں گے ۔ باکس ایس کو ہرزمانہ اور ہرموق تھ برقائم رکھنے کے فرائش مندر ہیں گے ۔ باک

مزوره بالانظائے بہنچے پرگورز بعید فنگر کے نہ توحا فظ الملک کو ملاقات کا موقع د بااور دی کی مصابحت کو کامیا ب بنانے بن سی ضم کی امراد دی بلکه روبہیل کھنڈ پرفوراً حملہ رنے کے اراد و سے سور وری بیٹ کی کو فنجاع الدولہ نے جب اسے مطلع کیا توجی وناحی بین کی فنم کا است بالا کے بغیر مضن چالیس لا کھر کی تم کی بدولت انگریزی فوج بسرکردگی کو نوج میں اودھ کوروائد کردی میں بیسٹنگر کی جانب سے ما بوسی ہوجائے اور برا ابر ایسٹ کا کو کر ناچ میسن کا برگیڈ مرصد بیسٹنگر کی جانب سے مابوسی ہوجائے اور برا ابر ایسٹ کا کو کر ناچ میسن کا برگیڈ مرصد اودھ میں بینچ جانے کی حافظ الملک کو اپنے جاسوسوں کے ذراحیہ اطلاع می نوا عنوں انے ایک خطر کر ناچ بہین کو جی کھیا جس کا مضمون یہ تھا کہ۔

ورسال گرسند تجب مرسل سامل گنگا تاك براه آئ تھ اور نواب وزیر بحرل باركر اور آپ بهال نشرنیت لائے تھ تویس نے نواب وزیرسے اپنے دیریہ خلقات

ك خيريد من بهيشنگر ايندوي روبهيلا وار-

كالخاظ كرك ببساكة ك وعلم ب بيان دوستى رايا عدا ورم شول كساية ائ د عل كرك سے الحاركر ديا عقاص كى وجدسے فكو بكرايك مرميشر روارك كا ياركرك اس ككسيس داخل بوكيا - نواب وزيركي فرج كوميري اما دكرني جاسية تمكين ابسانہ ہوا اور میں نے تہنا ہر ککن سرعت کے سابھ دنٹمن سے جگک کی اوراہے دلّت ولبشيها نى ديكردرياكي ووسرى جانب بعكا وياراس كع بعد نواب وزير اورجزل صاحب منع محص اسنے پاس مبلایا - اور ملاقات ہوئے برجب امنوں نے مرتبول سے کنگاکے اس یار جاگس کرنے کی اپنی تجورنسے مجھکومطلع کیا تو بھی میں ان کا ساتھ دينيرا ماده بوگيا- خدا كام كرب كه امورىجت ووفا دارى بس ميرى جانب مستم می کوئی کمی واقع نہیں ہوئ ہے جس کا آپ کوبھی احماس ہوگا یٹ و آبا و میں فواب وزرست ملاقات کے وقت جبکددوستا ندبھوت ہوا توجرل صاب نے برکها تفاکه اس جوبة کی ہم دونوں پا بندی کریں گے، جا پخه اس عصد میں مری مانب سے شرائط دوستی کے خلاف کھرعل میں نہیں آباہے لیکن بیرجی اواب وزرسن نك وجد دشمني كواپنے دم باشين كربياہے - اپ كرجزل صاحب كى ملك نشرفیت الارسے ہیں اس لئے میں انتهائ مترت سے سامتر یر تھے رہا ہوں - امید بكار بعسب دلخاه ابساط الكبز خلوطت جمير زاز فرايش كميا

كرناج مبين أمك نهايت شريف - رحدل اورسفف مزاج شخص تفاا دراس كوروبهاول اور ان مح سردارها فظ الملك سب بست مهدروى فتى - مگراس موقع بروه كسى فتم كى مروك في سب بالكل قاصر تفاء كيونكه اس مح افتيارات بست محدود نفح اورصوت فوجى سما ملات اس سب منعلن فقع مسياسى گفت وشنيد كه كني مبيشة نگرفت ريز باينش مركم لكن كوزياده قابل ماه تبار

ك الذيا منس ريكاروس منفول المستبيكر ايتروى روبهيلاوار-

سبھا تھا ؟ تاہم كرنل چيمين نے معقوليت كوكام من الكرساد اپريل كوعافظ الملك كے خطاكا جواب ديا اور دوستاند مشوره دياكد آپ اس موقع پر جس طرح ہي ہو خجاع الدولد كر خام مطالبات پورے كر د جافظ الملك سے طوعًا وكر يًا اس متوره كو فبول كر نبا اور كرنا چيمين سے خجاع الدولد كو د بحان و مرتبح الفاظ بي موجوده مطالبات معلوم كرنے كى درخواست كى د اب واد آبريل ميكوكرنل مذكور كامندر رج ذيل خطموصول بولد -

دوگرست نتین سال سے عصر بیں روہ بلہ توم کی اهانت وابدا دکرت کی وجرسے نواب درست نواب درست نواب درست نواب درست نواب درست نواب درست نواب کے درست نواب کے درست نواب کے درست نواب کے درست مطلع کرتا ہوں۔ اگر اس کئے ہیں آپ کو آن کی دو کرور روپ کی موج دہ نواب سے مطلع کرتا ہوں۔ اگر آپ مناسب جیس نوصا ون صاحت کا گئا آپ یہ رقم ادارسکتے ہیں ۔۔۔۔۔ اگر آپ کی طوت روان ہوجا کو ل گئا گئا ہوا کہ کرآپ کی طوت روان ہوجا کو ل گئا گئا ہے کہ آپ کی طوت روان ہوجا کو ل گئا گئا گئا ہے۔

جالبس لا کھرسے دوکر ورر و بہدکا نامفول اور فیر شعفانه مطالب معلوم کرئے کے بعد معافظ الملک کو بقین ہوگیا کہ اب مصالحت کوشی بہکارہے اور چونکہ اس دفت تک انگرزوں اور نجاع الدولہ کی فرجیں ہو گئی تقیس - اس لئے جنگ کی تیاری نٹر دع کو جیس بھی صدو در و بہل کھنٹریں داخل ہونا نٹر وع ہوگئی تقیس - اس لئے جنگ کی تیاری نٹر دع کردی کیکن ساتھ ہی افغول نے اس خیال سے کمرن ایکسی موقع پوئسک و الے چالیس لا کھر روب ہی میں برحوا کہ کا بی بہدی ورکز آئے کو با جمہین سے سلسلہ خط و کنا بت منقطع مذکبا - اور ایک خطبی کھناکہ کل سع بہرکور و بہیلہ سرواروں کا آپس میں مشورہ ہوگا اس سے بعد آپ کو تعلق برجواب دے ویا جائے گا۔

ووسرے روز مافظ الملک نے روہ بل کھنڈرکے نام بھوٹے بڑے امرار اور سرداروں کو نلعہ بریلی میں مشورہ کئے طلب کیا ۔ وقت مقررہ پرحب فتح اللّٰہ فال وغیرو پیلن دو ترفال

ك المها أنسس ريجاروس مفول المستشكر الميردي روبهلا وار-

، ا مر منین الله منا ب ابن نواب علی عمد خال اور دیگر روسائے افاغیز جمع ہوگئے تو مافظ الملک نے ایک تقریر کی اور فرمایا کہ -

دوشجاع الدولدا بین سامان جنگ - تواعد دال فوج اورا نگریزول کی ا مانت کے بھروسے پر بہارا ملک چھیننے کا ارا دہ رکھتا ہے - اس وقت ہم لوگوں کی اس کے مقابلہ میں عہدہ برائی مشکل ہے - پس مناسب بہی ہے کہ روسیہ ا داکر دیاجائے - ور ندائگریزی توب خانہ کے سامنے سب آبر و خاک میں بلجائے گی - مخارے اور متحارے ایر مخارے ایر خانہ کے اوزم میدان مخارے ایل خاندان کے سینول سے و حویش کے بادل مجلس کے اوزم میدان جنگ سے فرار مونے پرمجور ہوگے - آبروئے مردی جانی رہے گی یہ اول کا میں کی یہ جناگ سے فرار مونے پرمجور ہوگے - آبروئے مردی جانی رہے گی یہ

مافظ الملک کی اس تقریر کا به استغلت مدود بندها خران در بار روبه بلدمد دارول بر کی اثر نه براکیونکداس وقت کاک فریب فریب تمام لوگ اپنی این غیرت و حمیت کوبالا نے طان رکار تجراع الدلو
سے سازش کر عکی تق اور حافظ الملک کے در بئے تخریب تھے ۔ ان بحس کشوں نے اپنے اپنے صمه
کے اس روبید کے دیت سے بھی انکار کر دیاجی کے حافظ الملک ان کی جانب سے ضامن بن
تھے ۔ اور ننگ و سنی کا عذر لنگ پیش کرک فائنٹی عزور و نجاعت کا اظار کرے لڑائی کی ترغیب
دینے گئے ۔ مافظ الملک ان لوگوں کے طرز عل سے خت کبیدہ خاط و ب اور اپنے دلمیں سمجھ
دینے گئے کرمیا و قت فریب آگیا ہے ، موت سے روگر دائی ناممن ہے ۔ رامنی برمنا کے اکنی برکوام شما دست نوش کرنے کے لئے جس کی جمیشہ سے انھیں نمنا و ارزوفی نیار ہوگئے ۔ اور
بربی سے برارا دروفی نیار ہوگئے ۔ اور
بربی سے برارا دروفی نیار ہوگئے ۔ اور

دبران ببار مسنگه کی بهدردی مافظ الملک کا به اعلان ش کرروبیل که نارک دیوان راوبهار مسنگه سے زیاده صبط مر بوسکا ورجذ بروفا داری بی سبوت بوکراس نے انتها نی اخلاقی جرات کے ساتھ

كمصيرالمناخرين -

"ابل کھیری ناہموادی حنور پررومشن ہے اور بغیر سرداران سپاہ سپاہ کالو ناامر دشوار معلاح دولت برمعادم ہوتی ہے کہ کر ناج میدین کے صب خواہش صلح بر رضا مندی کی جائے اور بندہ کو حکم فرایا جائے کہ زرِمعا ملہ جاں کہیں سے ہوسکے ہم سپنے کر جزل صاحب کے پاس دوار کردول یہ

حافظ الملک بواہمی اہمی اپنے سرداروں ورشتہ داروں اور خاند پر وردوں کی کوزیمی وہو فائی
کا اپنے قلب پرگمراز خم کھا جکے تصے اور اس دنیائے دوں سے دل برد کمشتہ ہوکراپنی شہا دت
کے خواہ ں ہوگئے تھے فرمانے لگے کہ ۔

معاگرمبرے پاس کا فی دوبیہ ہونا تو میں بھیج دیتا۔ اور لوگوں سے اب روپیرطلب کرنا۔ زبر بحستی وصول کرنا پانجاع الدوارس اس معاطر بس خومٹ مکرنا اپنے شاہان شان نبیس جمتا۔ شا بر خدا اسی تصنیبہ کومیری شہا درت کا سبب بنا درے جس کی میرے دل میں آرزو ہے۔ اپنے ملک کی مطاطحت میں ایسی عزت کی موت جھے بھر کوب میسر آئے گی ۔''

دیوان صاحب نے مروض کیا کہ۔

دو اننے رومپری سرانجام کے واسطے مذدوسرے اوگوں سے طلب کرنے کی خرورت ہی اور دن ہی اسے طلب کرنے کی خرورت ہی اور د اور دنشجاع الدولہ کی خوش امر کی حاجت - میں رائے بنر خبرسے طلب کر کے حصور اللہ میں بیش کئے دیتا ہوں - اس کے بعد ساہد کا رول سے توض نے کر حسب و عدہ او ا

ما فقا الملك نے دیوان بیاڑ سنگہ کے اس موضعت نوش ہونے کے بجائے ناراضی کا اطهاركيا

جس سے بہ پند مبلنا تفاکدوہ اپنے رفقار اور سرداروں کی سے وفائی سے اس قدردل ننگ ہوگئے تھے کہ اب اُن کوسوائے شہا دست کے اور کوئی جارہ کار نظر پنر آ نا تفاآ پ نے دیوان پہاڑ سے گئے۔ سے ارتئا د فرایا کہ -

دواگر شجاع الدوله کی زرمعا ملد کے متعلق میری رسید منگوالبنا تھارے لئے مکن ہے تومیرے بغائے و وام کا نوسشند مجی ضراکے بہاں سے منگوا دو کہ اس پرطسکن ہوکرطالب شہاوت نربنول ع

یہ جاب شن کر دیوان بہاڑ مسنگد سے سکوت اختیار کیا۔ اور مزید اصرار کی جراکت ما کی ۔ حاضر بن تحبس میں سے دوایا ک اور تحلصین شل سنفیم خال وعیرہ سے دیوان بہاڑ مسنگد کی ان کیر میں لیب کشائی کرنی چاہی نووہ بھی حافظ الملاک کے جابات عناب آمیز وحسرت خیر کمنکر مجور اُخامون ہوگئے۔ اس فدر کا دروائی کے بعد حافظ الملاک تن بہ نفرراڑ نے مرنے پر کم رہستہ ہوگئے اور اپ سرداروں سے مخاطب ہوکر فرائے گئے کہ

مع من كوميرى بمرابى منظور بوميرے ساتھ رہے اور جس كومنظور نه بواختيارہ كماتھ چور كرملا جائے - جھكواعداكى كثرت اور احباكى قلّت كاكوئى اندلىشە نبس ب اگراكب شخص بعى ميرے بحراه مذہوكا تو بعى بن خجاع الدوله كے مقابلسے مندنہ بھيرو تكا "

ساخف ہی حافظ الملک کے اکیک اہم ہا ریخی خط شجاع الدولہ کو تخریفرایا جوفصاً حت و بلاخت بس سے نظیراورون الن پروازی کا اعلیٰ تربن منونہ تبلیم کیا جاتا ہے ، اس کمتوب گرامی کا ا فارسی نمن حسب ذیل ہے -

« نواب معاحب مشفق مربان فدر دان مخلصان سلما الله نعالے -اگر صلاح وولت كيشان برهلي مهسر نگ است - يارك الله -

ميات مانظرهمت فال

وگرگستیز و خبگ است بسم الله -بوال مردال نتابند از کست روئے

ہیں سیداں ہیں جوگا ں ہی گوسے کیا

رسوس میان میان میان میان میان میان اور مافظ الماک می میان جناک کوروانی اور رویان کوروانی و فاداری

ننجاع الدوله برزنام حجت كے بعد ما فظ الملك اپنے صاحبراووں ۔ چند باو فاسرواروں اور تفوری سی سپاہ کئے ہماہ فلد بربلی سے باہر نکلے اور آ نولہ کی طرف کو ج کیا ہے فرا پہنچ کے سبسے پہلے مافظ الملک نواب الی محرفاں مروم کے مقبرہ میں نشریب کے گئے جساں کھ دیرفا مختوانی وغیرہ ہیں مشغول رہ ہم مقبرہ کے بالمفابل ایک میدان وسیع ہیں ہر آمرہ کے بہاں اس وقت کا براہ رکاب نوج کے ملاوہ ان کی نشریف آوری کی فرسُن راہائیا ا وله بھی نداد کنیریں جمع ہو گئے تھے اس منام جمع کے سامنے ما فظ الملک سے بهاد کا علم سزالمند كميا اوراكي رُانز نفريك جس كابيرا نز بهو اكرحسا حزين پر رفنت طاري موگئي اور بوسش وخرومش م منظر رهوكرا بينه ولى منمت كى حفاظت جان ومال اورا پينے وطن عزيز كى آ زادى قائم وبر وار ر کھنے کے لئے سرفروشی پر آیا دہ ہو گئے۔ عوامرہاس حذب کا طاری ہونا فدر تی امرتھا ۔ کیو کل عموماً عوام الناس ندّاروملت فرومسس منيس بوسك - فدّارى وملّت فروشي نيتر بو ني بي آرام ولكي اور حاً وطلبي كاجوا مرااور وولت مندطبقتر سے منتبہ سے مخصوص رہی ہے۔ جائج مافطالمک نے الولدمیں جندہی روز قیام کیا تفاکد مکود فرخ آباد اور روبہل کھٹرکے دور سے شہروں کے نصب فصب اور کا وال کاؤں سے کیا اور اور کیا عبر اور کیا چان اور کیا سادات اپنے وطن کی غِن قائمُ رکھنے کی خاطر مزاروں کی نقدا دیں اپنے مدحا فظ با دستاہ سمے گرد جمع ہوگئے۔ اسی طرح كبشرت راجوت زمبندار جرحافظ المكك كمي زمان يس آساليش وآرام كسافذ بسرادفا كرت تع بزيرًا ف جون بون فرج بس شال موكئ - اس شمك لوگوس كي جيب ال وا

روزبروززياده برنى كئ نواس وفت خوليش دبيكا نسمطعن ونشنيع كي خوف سع ارباب هاق اورسازشی لوگ بھی اس خیال سے کدمیا د احافظ الملک کوکامیا بی ہوجائے اور بھران سے واسطہ بڑے۔ مافظ الملک کی جعبت ہیں شا مل ہونے کی کومشنش کرنے گئے۔ چفا پخرجب یہ اطلاع ملی کہ فنجاع المدولدسن براه مهدي كها ث دريات منكك كوعبوركر ليا اورسناه آباد كي طرون سه رسوا كهند برِ علد كر دبا - عافظ الملك ؟ نوليت موضع لما نذا بينج كن نوو بال محب الله خال كي عرضي بنجي كه آج ، کل جندور چند کا بیف کے سبب سے ہارے ملازموں کی نخواہ نہیں ملی ہے جس کے باعث نام الم سياه رفا قت سے علیٰ و موکراپنے اپنے گھروں میں جا بیٹھے ہیں اگر حفورسے کچھ خرج مرحمت ہوجاً نبسباه كونفسيم كرك ممراه ك آول ورنبيرت تنها آك سكوفى فالد فترتب نوكار أرويعاظ اللك کو یہ بات معلوم تھی کوننگ وسنی کا عذر محض بہا نہ ہے تاہم اپنی علوم تی سے بندرہ برار روبر پراس باس رواننکر دیا- دس مزار رومپدمجد مارخال خلف نواب علی مرخال کو دیا اوراسی طیح اور می جبر کسی نے اپنی عاضری میں تنی کوستی کا عدر کیا اُسے اپنی مغلوک الحالی کے باوجود کچے مذکھے صرور عنایت کیا۔ اندایس حافظ الملک کی فوج کی نقدا دہیں تھیں نرار ہوگئی توانفوں نے دربائے گنگ کو عبور کیا اور فريد بورمين د اخل دو گئے - اور شجاع الدولہ بہمراہی کرناچیمیین ۔ صابطہ فال و رفط فرجنگ وغيره ايك لاكھ مبذر ہ ہزار فوج كے ساتھ صدود شاہجاں پورمیں د اخل ہوئے۔شاہجاں پوریں داخلیکے وقعت وہاں کا صاکم عبداللہ فاس حافظ الملک سے عزیز داری اور آن کے دربربنہ احسانات كوفرا موسش كرك نين جاركوس سيح سنفبال كوآيا ينجاع الدوله برشابها ب يورك يمالو کا جو مبس نېراد مرد منگی تنعے بست نوف طاری مقااس لئے اعفوں نے عبد اللّٰہ خال کی حد درجہ دِ لجو تی اورخاطرداری کی اورخلعت مرفرازی عنابیت کرے اپنے ہماہ راہ بری کے لئے لے ایا اباب رات اورابك ون شابجان بورس عرر نجاع الدولة تلركور والنهوك

ننجاع الدولد کی شاہجها ل پورس تله کوروا لگی کی خربا کرمافظ الملک بھی فرید پورسے چلد سے اور دریا سے بھل کوعبور کرکے کٹرہ میرال پوریس وار دہوسے ۔ اس مقام سے خجاع الدولد ع بیل بعیت میں تصابی موجودہ جائے قیام کوج نوبول کی زدسے بست محفوظ تفی چورنابرا ا اورموضع موسلی کے بیدان بہوار میں ۲۷-اپریل بیک کی اعبر وز جمعہ ڈیرے ڈالد کے اور اس طرح سے

وشمن کے بیلی بعیت کی طرف بڑھنے کاراستہ مسدود کردیا۔

مكت آن جمت مي آجمت من ارخ سلّماني اور ناريخ آخبارس وغيره بين مُركوره كداسي روزابك ابيني درويش حافظ الملك كيخيمه كي دروا زب پرمهنج اور حامر خدمت بولنے كى اجازت مال كركے عض كياكه -

مد میرے پرومر شداسی جگد سکونت رکھتے ہیں اُنفوں نے جھکو آب کے پاس یہ بین ام دکیر جیجا ہے کہ آپ کو یا دہوگا کہ مند و صنان کو روا نگی کے وقت بیں نے علاقت روم بیل کھنڈ کی حکومت کی فوش خری آپ کو پہنچائی ھتی جکہ عل میں آگئی۔ اب فتح یاشہا دہ ان دونوں میں سے آپ ایک امرکو قبول کر ایکے تاکہ اُس کے واسطے درگاہ من نعالی میں دھاکہ جائے کیونکہ برام منہ ذخوائے تعالی کے حکم سے نعابے معلن کے طور پر ہوئے حافظ الملک سے درولیش سے دریا قدت فرایا لہ۔

دداگریس فنخ انگون تواس کے بعد مجی جھے ننها دت نصیب ہوگی یا نہیں ؟ " در ولیٹس نے جو اب دیا -، د نہیں یہ اس برما فظ الملك في هوات ما س ك بعد ارشا دفر لم ياكه-

روابنی اولا دکے معالمہ یں جن کواجی لیست و بلند زماند کا بخرب نہیں ہے عور کرنا تھا لیکن عوائد عصول شہا دست کے مرتبہ کوسب سے مقدم جانتا ہوں اس لئے اپنی اولار کے معالمہ کو خدا کے سپر دکرکے اب شہا دست کا خواہ ں ہوں "

نفيرونن ضميرك كماكه

دد اس طُون سے آپ خاطر جمع رکھیں آپ کی اولا دکو ڈیر طرحسال سے نیادہ کلیف مذہبنچ گی اور آپ کا دشمن جس روز پہلی جمیت بہنچ و ریائے دیو ہا کے کمن ارس جمعہ انداز ہوگا اور بنجل کا درخت اس کے خمہ بیں ہوگا اسی روز پریک اجل اس سے لاقات کر کیا گیا'

بہ با نیں کرکے در دلیٹس رخصت ہوگیا اور مافظ الملک اسی وقت سے اپنی شہادت کی موص میں پڑگئے۔ اور سپاہ کے نظر دنست اور تد اببر طباک کی برواہ چیوٹر دی۔ آج جمعہ کا روز نفسا مافظ الملک کے خادم خاص صالح محد نے عسل اور تبدیل دوشاک کے واسطے عض کیا تونسہ ایک ان رائٹدکل کوغسل اور تبدیل لباس دونوں ہوجا بئس گے۔

مسالع محدت اپنیآ قاکماس غیرسمولی رنگ طبیعت کا حافظ الملک کے صاحبرا دوں سے

ذکر کیا نو وہ سے نواب فیض اللہ فال یستقیم خال اور عبرالجارخال و عزو حاصر خدمت ہوئے

لیکن جرو افدس پرغیر معولی نغیرات سنا ہرہ کر کے اور رعب وطال کے آنا رہو یہ ادکھیکر دیافت
حال کی جرائت مذکر سکے اور بہت کچے پس و میش کے بعد یہ لوگ عرف اندا عض کرسکے کواگر حکم

ہوتر مور ہے ترتیب دیکر د و جارر فرز کا س جنگ قرا و لی کرتے رہیں ناکہ اس عصری ہا دے

سنکر کی نقدا دزیا دہ ہوجائے کیونکہ جارے یاس روز امد دو تین ہزار نا رہ سواراور ہا و سے

يات مافظ جمت مال

ول وعن روبهل کهندس آرمیم بین طافط الملک منجواب دباکه چونکه فرین نانی کوجنگ می عجلت منظورہے - توقف و درنگ کرناطر لفیهٔ نام و ننگ کے خلاف ہوگافتے وشکست کامعالمہ فوج کی فلت وکٹر سناپرمو توف نہیں ہے جیسا خدا کو منظور ہوگانلور میں آویگا ۔ مخلوق خدا کو زیا دہ عرصہ تک ورطر کمالکت میں والنامروانگی و دانش مندی سے بعید ہی ۔

\*

ومانظرمت نان (مهم سعر) کشره میرال بورکی لڑائی۔ اورحافظ الملک كم شهادت

کطرہ بیراں پورکے باغوں میں سے بحل کرحافظ الملک کے میدان ہوار میں خیرافکن ہوجا برشجاع الدولها وركرنل جيبين نے جنگ ميں زياده نو فعت كرنا خلاف صلحت بمجما كيو كد برجي أر جانب سے بخرت نغانوں اور راجو نوں کے روز ایر آئے سے مافظ الماک کی طافت بیں رن برن اصّافهٔ ہور یا خصاا ور اب ان کی فوج کی نقدا د چالیس ہزار کے پہنچ گئی تقی ۔ چ*ت پخی* گيارهوين صفر بروز شنبه ششاره مطابق ٢٦٠- اپريل ١٢٠٠ ايم کوننجاع الدولد نے علی الصباح طبل جنگ بجوا دیا اور اپنی فوج ل کوآر امسته بونے کا حکم دے دیا۔ سپیدرہ مبح منود ار ہوتے موسنة تمام كشكرصف لبسته وكبيا كرائ يميين كى انگريزى فوج جس بي نوب خام بهي ش مل مقا بطور مراول ك كرسب سي آگے منتين مدى - بسنت على خواج سرااور سبدعلى خال بعى المحاره مراد بندو فجى تنگون سے ساتھ اسى فوج بس شركب تف - نوبرار بن اندازوں اور سات بزار بادول كي بهراه مجوب على اور لطافت على خال خواجه سراميمه نه اورهيسره پرمقر ببوك خود سخاع الدوله نے سوارول کے ایک بست براے عول کے ساتھ ضابط فال اور منطفہ جاگ کی معبست بن ب كركاه ست دور فوج براول ك عقب يس ابني جكه اختبار كى - فوج كَيْ رَبِّي مَلْ بوكني نو شجاع الدوله نهابت تزك واختشامك سانفرها فظ الملك كي لبكر كي طرف برطيع -اس طوت حافظ الملک لے تمام راست شب بیداری اورعبا دست وریا ضنت پس بسرکی تھی صبح کے وقت بٹجاع الدولہ کی جنگ کے ارادے سے روانگی کی خبرمنی ترجی معمولی ورد وظافت -میں مشغول رہے اور اپنی فوج کو کو نئ حکم صاور نہیں فرمایاحٹی کے نما زامشرات سے بھی فراعزیت ماصل کی اس کے بدر مصلّے سے اُٹھ کر پالکی میں سوار ہوئے اور نواب فیص اللّٰہ نفاں کے بنمہ ہیں۔ اسکے اور ان سے فرما یا کہ -

مع میراوقت آخر قریب آگیا ہے ۔ آپ کولانم ہے کمیں وقت نک بیں زند، رمون آس وقت نک تو آپ لو ائی سے منہ مدمور بین لیکن میرے بعد جنگ کا نفید ہرگر ۔ مذکریں - بلکد آسی وقعت میدان جنگ سے واپس ہوکر میرہے اُن فرزندوں کے سافر جما کپ سے ہمراہ جا نا چا ہیں واس کوہ کی طوف چلے جائے کہو تکہ آپ کے و استطے امس سے بہترکوئی امن نہیں ہے ۔ اگر میرے کہنے سے مطابق آپ سے عل کیب تو انشا، النداس کا نبتجرا چھا چاہئے گا ورند اس کے بوکس ہوگا ۔ ''

لەكلىرىمت -

مایتِ مانطریمت فال

اس نابت قدی سے اور ی کوشھا وں سے گھوڑے آگے در بڑھ سکے مستقیم فاس کا برحال مقاکد تمام جسم خاك سے أنا موا تفا۔ بدن بر جا بجاز ثم تھے بھر بھی نلوار قبضہ بن تھی اور ہا تھ جانا تھا۔ اُس كی بر نے جگری اور د لا وری دیجھکر دوسرے ہا دروں کو بھی حوصلہ آ زمانی کاموض ملاا ور نواب فیض انساہا نے بان پنے ہرار بارہ وسوار کی معبت سے جانب بین سے ان رفینم رجما کرد یا۔ ان سے ہمراہی انها نی دا دمردانگی دے رفوج مفابل سے جفر گئے اور شمن کو اپنی جگر چورسنے برجبور روبا-اسى اننار بين حافظ الملك بعي اسبخ وس برارسوارون كوك كرميم كائم كار زار بين شركيب موسكة -اب سب طرف بنگ ہوئے لگی ۔ انگریزی فرج سے حافظ الملک کے مستر فوج پرخاص طور سے نہایت سرگری کے سا نھ تو ہیں سر رنا شروع کیں جب حافظ الملک کے نشکر پر ہی ہوگو کے گررہے تنے اور افغان ہنایت بامردی کے سا نفر مفاہلے ہیں ڈٹے ہوئے تھے تو احراضا ل نقرار نے جنگ کے شباب پر آنے سے پہلے ہی بڑا میادیا اور اُس نے اور اُس کے ساتھیوں سے جاگنا نشوع كردياس جعا كُرست خاص حافظ الملك كي كشكرى لوك بعي اصل واحد كي تعبّن وتفنيش كنُ مِزْرِس كى بروى كرك لك يمنى كرماريا بخ سوس يامبول ك علاوه ما نظ الملك كم بمراه ر کاب کوئی مدرہا - اس صورت عال کے واقع ہوئے پرائے رفینم زیادہ دلیر و کھیا۔ ایک طرف میرسنقیمفال کے كرر ووسرى طرف فيض الله مفال كے كر يا ورفلب كريس حافظ اللك ىپاورزور باندھااور يېلى سے مى زياده گولە مارى شروع كردى - گولەمارى كى منايت كنزت ۾گئى تو ما فظ الملک کے باتی ماندہ سباہی بھی منتشر ہوئے گئے بہاں تک کد اُن کے فرز ندو کَ اور معدود سے چند مضوص لوگوں کے سواکو ٹی ساتھ مذر ہا۔ ایسے نازک وفت میں محد ستقیمال كاابك فرستا ده كمك طلب كرك كى غرض سے حضور ميں بينيا ما فط الماك اسى فلس جاعتٰ كے ساتھ أس كى كمك برروانہ وكئے . كھ بى دور كئے نفع كر معلوم بواكر منتيماں معمر نے كى ناب مزلاكرابني قرارگاه سے بھے بهط آبا ہے مجدر اً دوبارہ انگریزی فوج كے مفاہلے بس وا آئے اور براہ راسست صرف بچاس او میوں سے غینم برحل کرسنے کے لئے اپنے گھوڑے کو مہمیز کیا-

جب بست قریب بینج گئے تو انگریزی فوج کے سرداروں نے آفناب گیر کی علامت سے اپنیں بچانا اوران کی طرف تو ب کے گونے سرکر نا نروع کئے۔ اس وقت ما فظ الملک ابنے ہمراہیوں سے آگے آگے گھوڑے پر سوار مار بہت نے اور گوئے مرکب خاص کے اور ھراُد در گررہ نے جب ان کا ایک مبلود ار گوئے سے ہلاک ہوگیا تواس وقت اپ ہمرا ہیوں میں سے ایک شخص کو اقران کی ایک کا ایک مبلود ار ار گوئے سے ہلاک ہوگیا تواس وقت اپ ہمرا ہیوں میں سے ایک شخص کو اقران کے اور گھوٹوے کو روک کر اپنی توجہ اپ مصور جنب فلی کی طرف خطف کی کر ایک کرلی۔ دوران اوان میں ایک بار اپنی زبان مبارک سے کلم اور اگر کے بعدد و بارہ اور اکر ناجات میں گگ کرنی سے کرنی ہوئی جانب می انگر سے کہ توب کا ایک گولہ حافظ الملک کے سیانہ صفائی نے بیر با بیٹی جانب محافظ لیک کری خاصلے سے زبین پر جاگرا۔

مُولفَ نَعْتِي الاغبار كلفتا ہے كەراجە ملاس رائ بسرراجه مان رائے بواس جگهموجود تفاكتا قف كركوله حافظ صاحب كمے بهلوكے برابرسے گزرا تفاجس كاايك نبلگوں واغ اُن كى مبلد پر براگيا۔ فیصرانتوار بخ میں کھاہے کہ میجبب بات ہے جے سب لئے آئی ہے و کھا کہ اس وفت مافظ صاحب حامة مندوستانى پرتنى فرآن شرايف بهنم وست فص وه مامة وآن شريف كى بركست سے نہ ملا۔ چھاتی میں ایک سباہ وھبہ گولے کی دھاک کا حزور لگ گیا تھا جس کے صدریت ما فظامها حب الكوارے سے گرم بلے۔ گل زیمت میں یہ واقعہ اس طرح مرفوم ہے كە گولەسىيىنە سے مراكرزمين پر ماگرااورايسي واز بوي گويكه وه كولاكسي بپارست مكراياب ميم مبارك بريزان صد مُدوی کے اور کوئی افر مذہوا۔ سبینہ میں مرکوئی شگاف ہوا مذکوئی ٹری ٹوٹی مذہلہ سوخگی کا کو ٹی انز نایاں ہوا مذہبے گھوڑے سے زہن برگراصرے روح جسم کی فبدسے آ زا دہوگئی۔ اس وفت مدر منه ناکهانی کی وجہ سے گھوڑے کی باک یا تف سے چوٹ کئی۔ گھوڑا باگ ڈھبلی ہونے کے سبب سے ک کر بینم کی طرف روڑا۔ حافظ الملک با دصف اس کے کہ مان صبم میں ہنیں رہی متی اسی گھوڑے پر فائم رہے - اور مرسے دستار گرتے ہوئے باکر اس کو سنعالنے کے لئے ا فدم پر اے گئے۔ اس مال کومنا ہرہ کر سے جلود اروں نے دو کر کھوڑے کی باگ کیول اور

اس شهوارع صنه عدم کو دست برست خانهٔ زین سے آنار کر زبین پراٹنا دیا اور مُنه بیس بانی ڈالا۔ دوابک مرتبہ لبوں کی جنبش فلامر ہوگ اور حسب تمناجام خوٹ گوارشها دیت نوش کی ۔ انا دیک واٹنا الب کے داجعون

ما فظ الملک کے صاحبزاد سے محبت خال ما فظ محد بارخال محدد بدارخال اللہ بارخال اورخطست خال جواب نکک معدووسے چند ملازموں کے ہمراہ برواند داراپین برروالاشان کے گردجع تھے جوش انتقام ہیں لاش کے ہاس سے اٹھ کھوسے ہوئے اور قوروں برسوار ہوکر جاہتے تھے کہ انگریزی فوج میں گھس پڑیں کہ ایک مصاحب نے اور فوج ہمراہ لالنے کے جلدسے ان لوگوں کو میدان جنگ سے با ہر بحال لیا اور بہت کی منت وہاجت کرکے انہیں بہی ہیں ہیں ہوں کی طوف روانہ کر دیا ۔

نواب فیض الندخال اور دوسرے سردار جواس وفت کک اپنی اپنی مقابل فوج سے لڑائی ہر مشغول تھے مافظ الملک کی شہادت کاحال سن کر جنگ وجدال سے دست برطا اور بھسندار دشواری اپنی اپنی جاگیروں کوروا مذہو گئے۔ فوج غینم سے مغرور بن کا دور تک تعاقب کیاا ور شجل الدولہ نے اپنے سواروں سے ایک دستہ سے روم ہیوں کا کیمپ لٹواکر روم بیادں کے نام مال داسیاب کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔

مافظ الملك كاسربربره مافظ الملك كى لائن ابھى تاك دوسر مقتولين كے ساتھ كسم بہى اللہ كاسربربر كى اس بنظر بري اس فظ الملك كى اس بنظر بري اس بنظر بري اس بنظر بري اللہ بنائے ہيں۔ انفا قا ايك شخص سلطان خال ناى كى اس بنظر بري ہي نوكر رہ جاتھ اللہ يہ بن ہوئكہ بني ہوئكہ بني ہيں اور دہ بنگلیں ما رہ اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے بالور سرسا ارك كو جم سے ملی دہ كركے بر كى شبخياں اور دہ بنگلیں ما رہا ہوا شجاع الدولہ كو الله كى بريدان جنگ ميں دست برست ارسانے كے بعد مركا ملى كر لا الله ہم تون نذكيا۔ سركو ہا تھ ميں ليليا مركا ملى كر لا الله ہم تون نذكيا۔ سركو ہا تھ ميں ليليا اور زر نظر العام ميں عطاكيا۔ جس و فت ما فظ الملك كا اور زر نظر العام ميں عطاكيا۔ جس و فت ما فظ الملك كا

سرخواع الدولد کے ہاتھ بیں تھا تواس وفت چرکہ افر گرد آلود تھا وراس پرخون کی سیاہ دھاریا ۔
کمنچی ہوئی تغیب۔ چرچی ایک ضم کی شگفتگی کے آثار نمایا بی تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ معرکہ ،
عگاف میں شخیاع الدولہ کو نہیں بلکہ حافظ الملک کو کا میا بی ہوئ منی جس کی نوشی میں لہوں پر خطب میں سنی الدولہ کو کا میا بی ہوئ برطی بوری نورا نی آ نکھوں پر نظر طری توان منیب سی سکر اہم طب پردا ہوگئی تھی ۔ کھلی ہوئی برطی بوری نورا نی آ نکھوں پر نظر طری توان میں رعب وجلال کی مجلیاں تراپ رہی تھیں ۔ ایک محرجے رکش کو دیکھ رہا تھا بنجاع الدولم سے ہوگئے اور دل و دماغ پرخوف وہراس سے جذبات طاری ہوگئے ۔ بے اختیار زبان سے نکا کہ۔

میں دو ضرات ہرہے میں ایساروز بدآ پ کے لئے نہ چاہنا ھا ک

مین اسی عالم میں خواع الدولد کے سالے الارجاگ نے ماخر خدمت ہوکر نتے کی مبارک اوہ بیش کی۔ مبارک باد! ان دو لفظوں میں کیا ہا دو نفا کہ پرواز تخیل کہاں سے کہاں جا پینچی۔ روحانی ننگست پرا دی کامیا بی فالب آگئی اورول کی نری خنی سے مبدّل ہوگئی۔ اب جو حافظ الماک کے چرہ کو دیجھتے ہیں نوفر لمنے ہیں کہ۔

"الحدللد-آج اس فوم کی ب انتها گستا خیوں کا جومیرے باپ اوردوسسرے ملما نوں کے ساتھ کی تعیی فاطر نواہ بدار اے لیا ؟

سالار بنگ بے چا ہا کہ مافظ الملک کی بیٹا نی کی فاک اسپنے رومال سے صاف کر و سے تو شجاع الدولہ نے منع کیا اور کہا کہ یہ فاک بیری بیٹا نی کی زمینت ہے - اس کے بعدر اور تم فرینی مکم دیا کہ یہ سرنوا ب منابطہ نماں اور نواب مظفر جنگ کے پاس مشناخت کے لئے کے جاؤاور نناہ مرن پر زادے کو بھی و کھا ؤ -

نواب صنابطه ما سن و بيمكر كماكه-

ور وافعی برمر ما فظار حمت خال کلہے دو مرسے کا نہیں ؟ اور نواب منظفہ خباک نے برکہا کہ۔

ملیہ اسی ریک فش برا خاب عالی سے رونے کو آمادہ میرے سے ،

نزکوره بوالوں سے نُجاع الدولہ کی نوسٹنووی مزاج کی خاطر پانچ پانچ سورویبہ کاسلطان فال عدہ کو انعام بھی دیا۔

نیرکار ان دونوں روباه صفت نوابوں کے پاس سے سیدشاه مدن کے بامسس مے جا پاگیا مسید صاحب ہاجمیت اور اہل دل تھے حافظ الملک کا سرو کھیتے ہی آ کھوں ہی آنسو جعرلائے اور فرانے گئے کہ -

" إلى يوأسى سلمان كاسرب

اور بأوا زملبند برجب نذبه شعرر في ها مه

سبرکشند برنبرہ مبنر دنفسس ﴿ کدمواج مردان ہب است و بس سنتی من کی یہ دلبری اور راست گوئی شجاع الدولہ کو سخت نا گوار گذری اس وقعت تو برطال ضبط کیا۔ نیکن بسولی میں واخل ہوئے کے بدیر سیروصوف کا نفر پیآ ایک لاکھ رو پید کا تام مال د اسباب ضبط کر لیا اور بے گنا ہ فید کر کے ان پر اس فدر منظالم توراے کہ بالآخران کا فید خانہ ہی میں انتقال ہوگیا یسٹ پو من کی اخلاتی جراکت اور جی پڑوہی کا آج کا سرز میں روہیل کھنڈیں چرجا ہے اور ان سے نسبت و سنے ہوئے یہ شعرز بال زرخاص و عام ہے خریدے

برُحانی شخنے واُمی اُگرچین کی سی به گروه بات کهان دولوی مدن کی سی منظیم مرن کی سی منظیم میں منظیم میں منظم کے م شنیارہ مدن کی نیک نامی کے ساتھ ہی ساتھ سلطان فال مرد و دشمر لعیس کی طرح برنام ہو خیا گینہ مندر جُرِف دیل قطعہ بہت مشہورہے -

ك تصراتوارخ - عله اخارالصناديد عله اريخ سلمان-

برس که درجهان کنداز قوم خود بدی ج ازدی بزید دربهه اوصاف کتراست داری اگریدل بنوسس انتخال ببیس جی سلطان فال بشرحرای برابراست

مافظ الملک کی انجانہ جاع الدولہ سے نتام ہوتے ہوتے مافظ الملک کی لاش بے سرکو بھی ابک بھی فرند نہ ہوتے مافظ الملک کی لاش بے سرکو بھی ابک بھی بھی ہوتے ہوتے موضوط الملک کی لاش بے سرکو بھی ابکا رسالدار کے ہمیرو کفین سے مبراہ را نوں را ن بریلی کو روا نظر دیا۔ صبح ہوتے ہوتے برور کی شعنہ لائن بریلی پنچی ۔ سنجاع الدولہ کی فتح اور مافظ الملک کی شہا دن کی جراس سے قبل ہی بہنچ چکی تفی ۔ نہر بغینی کے حملہ کی افوا ہیں گرم مور بھی تھیں اور اہل شہراپ اپنے اپنے دعیال کو لے کرنند بد انتظار و برواسی کے عالم بیں جس کا جدھرکو کہ تھ کے طرات کو فرا موش کرکے اپنے محبوب وہرو لعزیز بروار کا آخری ویراز کرنے کے لئے اور نماز جازہ ویں شرکت کی خوش سے تھرگئے۔

لاش قلوی داخل به ی توغلون کاایک جم غیرسا تفد تفاد سارس نهرین گر گرم صف ایم جم غیرسا تفد تفاد سارس نهرین گر گرم مون ایم با تم بجی به ی تفی درووزن برنا و پیزالدکنا ب نصر آه ایک ده وقت تفاکه جا تنجی برکسی تفرکس سے با تع جر کسی سرکوں سے با فتح و فیروزی نهابت کرو فراورجاه و ضم کے ساتھ لوط اکرنے تھے یا آج ده وقت ہے کہ ان کی لاش بصد صرت و باس ناکام و نامراد شهریس لائی گئی ہے۔ مافظ اللک کے عدم ان کی لاش بصد صدت و باس ناکام و نامراد شهریس لائی گئی ہے۔ مافظ اللک کے عدم ان کی لاش بصد تنظیم نور کا می بارک تنظیم نور کی میں نے نور خراست سے اپنی سرا فرا زی و بلندی میں نے نظیم تعلیم اور خراب سے پیر در میان جرخ گردوں کی ایک ہی گردش سے تعرفر آب اور فقرات مراسم تجیز و تکفین اداک آور شهر شہر و حصر قاصی و مفتی علیار و مشائح سا دات اور فقرات مراسم تجیز و تکفین اداک آور شهر کے جانب غرب بیرون شهرخان محرفال کے باغ ہیں سپر دخاک کر دیا اور وه آفیا ب عالمتا ب

سلاہے کینی ہمدعبت است ، بس بین او صرت وجرت است قبر بس آنار لئے کے دفت نک گردن سے خون جاری رہا۔ اس واقعہ کومجتدیں عصراور علمار وفت سے شہادت کمریٰ سے نعبیر کیاہے ۔

ک داد بہاڑ سنگر قوم کے گھتری تنے اور ضلع ہو شیار پر قصر کہ گڑھ دو الاسید بی آئے نئے حافظ صاحب نے آنھیں ، ہم گاد اضلاع بیلی جیست سنا بھال پور اور ہدایوں میں جائیریں دیے تھے تھیل میں پدر صفا بدایوں میں موضع بہاؤ گئم آئیں کے نام سے موسوم ہے ۔ داد بہاڑ سنگر کے ایاب جنبی جائی جنیب درائے تھے ان کو بھی حافظ الملک سے بانب عزب جائیر ہیں دئے تھے۔ آن کا دان کیا ہوا ایک بنایت عیفی وطویل باغ ہو کہا نے چنہت درائے کہ کمانا ہے جانب عزب بردن خمر برلی آر د کے۔ آرکائن پر (علاوہ خاند انی اصافہ چیز بال ) سادھ وکو اس کی ملکیت میں ترج تک موجود ہے ۔ دائو بہاڈ سنگر کی جائی جو '' بہاڑ سنگر کی کڑھ می "کملا نت ہے محلہ کڑھی بریل برے سند مالت میں باتی ہے اور آئی میں کو سنائے ہوئے نیک دست اور پر لیٹ ان حال ہیں ۔ ان کا نجوہ راؤ بہاڈ سنگریت اس طح ملتا ہے ۔ کو سنائے ہوئے نیک دست اور پر لیٹ ن حال ہیں ۔ ان کا نجوہ راؤ بہاڈ سنگریت اس طح ملتا ہے ۔ کو سنائی دری والے کے باحث سارے گئے ) ابن داؤچھی ۔ ابن داؤج گو بال ۔ ابن داؤ بہاڑ مستگرہ کے پارٹ ان کو بھی خوط ہیں۔ برتا ب سنگر ہی کے پاس اُن کے برزگوں کے جو کئے ہوئے دوصند وقت فارسی کے قلی کا غذات سے محفوظ ہیں۔ بات مافظ رحمت خال

کرانی تھی نیکن بعدسکون جب انگریزی علداری پھرقائم ہوئ خاندان حافظ الملاک کی تباہی وبربادی کے باہی وبربادی کے باعث مغبرہ کوشکست ورنجت سے بچائے کی کوئی معقدل تدبیر بنیس کی گئی۔ جس کا بنتجہ بیہ ہوا کی گئیند کے علاوہ مقبرہ کی تمام دوسری عاربین فریب فریب منہدم ہو چکی ہیں اور فریب وجو ارسکے رہنے والے گئی ہے در دلوگ اُن کے ابنٹ مسالہ سے اپنے مکانات تعبیرکر رہے ہیں۔

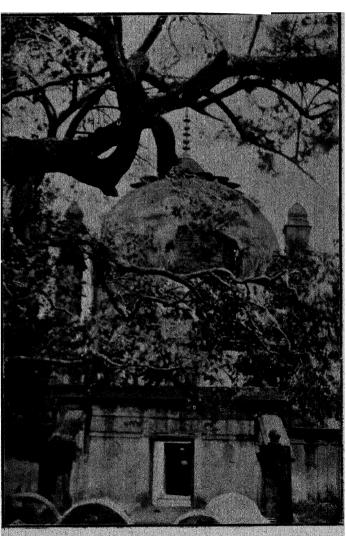

مقمرة حافظ البلك حافظ رحمت خان (يربلي)

تخلوق خداتی ہوتی تھی۔ قل ہوتا تھااور تو آلی کے جلسوں میں مشائخ و فقر اکا مجمع ہونا تھا۔ یہ توسالانہ ہجوم کا حال تھا۔ بوں بھی سال کے ۳۹۰ دن میں اس عارت کے گبندر پڑ چغد نوبت میزند" کی مشل منطبت نہیں ہوتی تنی ملکہ فوم کے چوٹے نہتے اپنے دلکش لیھے میں کلام پاک پرطیقتے تھے اور مدرسہ کی صورت میں حافظ الملک کاروحانی فیض ابنا کا م کیا کرنا تھا۔

ونیا کی مندب اور تندن تو موس نے اپنے اپنے قوی سُورا ن اور مناہم کی باوگا دیں آج اُن کے مغبول پر سالانہ میلوں کے انتقا دکوا بنا دستورالعمل بنالیا ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہوکہ روہ باکھنڈ بلکہ ہندوستان کی اٹھار ویں صدی کے سب سے برطے ہروکی اُس سالانہ یادگار کو جوہارے پیٹرو منایا کرنے تھے پھر زندہ مذکبا جائے۔

امبدہے کہ ان اور اق کے مطالعہ کا یہ نیچہ ہوگا کہ کم سے کم دوگوں کے فلوب مطافظ الملک کی بار تا زہ ہوجائے گی اور کوئی خدا کا بندہ اس کا م کے لئے کھڑا ہوجائے گااوراس کی کوشش سے تمام فوم پرسے نے صی اور عدم نوجی کا الزام دور ہوجائے گا۔

## فطعات إرمخ ونت

ہمارے اپنے زمانے ہیں بڑے تو کو کی وفات پر جیسے جیسے ہنگامے بر پا ہوتے ہیں ان کو پنی نظر کھتے ہوئے یہ فیاس کرنا کھر بیجا نہیں کہ ما فظ الملاب جیسی باریخ ہند کی فظیم المرتب شخصیت کی تہلکہ خیر نتہا دست پر کیسا کھر اظہار رہے وغم مذکیا گیا ہوگا چا کی اس رہے وغم کا اظہار اس زما نہ کے بلئرت نامی وگرای شعرار کے لاتو افظوات توہم پہلے کھر چکے ہیں اور باقی کا اظہار اس زما نہ کے بلئرت نامی وگرای شعرار کے لاتو افظوات سے ہوتا ہے جو کہ اوں اور لوگوں کے ما فظہیں اب ماس محفوظ ہیں ۔ جہند فظوات بطور شختے منون ارمخروار سے درج ذیل ہیں۔

از غلام محی الدین او نسسی رحمت رسوئ خلد زوار الفت اسف روز شهادت وی و تاریخ ماه وسال آن روز شنبه باز و هم بود از صف ر

تاریخ اردولااعلم مافظ کرجرحت میں وکمتنز ق ب اس کے غمرگ سے دل این اشق ہے ازبس کہ وہ مافظ کلام حق سف تاریخ بھی مافظ کلام حق سے ازبس کہ وہ مافظ کلام حق سف ر **ھیں**) حافظ الملک کی شہادت کے بجب

روبهلوك كالتبصال

مانظ الملک کے شہرہ ہوسنے اور روہ بلہ فوج کی وری نیکست ہوجائے کے بعد شجاع الدولہ اور رُزاج میں بین فرج کے بعد انتخام کیا ادراپنی فوج کے چوٹے چوسٹے چوروں طرف روانکر دئے۔ سوار ول کے ایک انتظام کیا اوراپنی فوج کے چوٹے چوسٹے چوروں طرف روانکر دئے۔ سوار ول کے ایک دستے نے رہاں پر بیلی پرفیف کر کیا اور با اور دیات اور دیمان اور اس فوج سے شارے ملک بی بل چل دال دی ۔ فنل و فاریت اور اس فوج سے شارے ملک بی بل چل دال دی ۔ فنل و فاریت اور لوٹ مارکاطوفان عظیم بر پاکر دیا۔ ایک ہزاروں کوٹ اور کی مان کا اس مو فع بیشہور انگر برمور خوٹ کوسمار کر دالیں۔ اس مو فع بیشہور انگر برمور خوٹ کوسمار کر دالیں۔ اس مو فع بیشہور انگر برمور خوٹ کوشمار کی کھنا ہے کہ۔

ود تام ملک وزیرکے رحم وکرم پر تفافتحندی کے حقوق کا اس سے پہلے شاید ہی کسی فی این ایس است پہلے شاید ہی کسی نے ایسا دوست است ندول کے ایسا دوست است است است است است است است اس از دارگرم کیا گیا باکہ جبیا کہ وزیر کا ارادہ تفاا وجس کا کہ بار یا انگلٹ گورننسٹ سے اس نے اخمار بھی کر دیا تھا کہ وہ روہ بایوں کا استیصال کرد سے گا۔ اُس کے عکم سے ہروہ فی سے وروہ بلید کہلانا تفایا توذ رمح کر دیا گیا یا جلا وطن کر دیا گیا یا

كرنا عميبين ان مظالم كامخالف نظاء ليكن نجاع الدوله اورمبينمانگرنے احكامات كے سامنے عاجز ولا جار بخا جنا كچذوہ اپنے تا نزات كواس طرح فلمبند كر ناہے كر .

مه اس ملک سے سابن حکمرانوں اور ان سے اہل خاندان سے سانفر عب بے رہمی اور ذکّت

كابرنا وكيا كياسيه وه ان اطراف مين شخص جاننا ب ...... مجمر ست اليسي مديم المثال تبابى برترس كعائ بغيرم را كياا وربيس ن وزيرس زمى كران كى كثرت درخامستير كير. ليكن به درخامسنين ايسي ہى بے سود ہو مئر، حب طرح گا نوُوں کو ملالنے سے بازر کھنے کے بیرے ہر مرگھنیڈ کے مشورے بیرکا زناہت ہوئے تقے .....اس سب کا نبتے به ہواکہ حافظ رحمت خال کی شکست کے بعد سے اس وقست کاس ایک لاکھ سے زیا و ہ باسٹ ندگان رومبل کھنڈ اپنے اپنے مکالو كوچوركر بعاك كيئ بيل -"

ترک وطن کرسنے والوں میں بعض بڑسے بڑسے روہ پلد سردار اور انواب فیض اللّٰد خال بھی تھے جواب إل وعبال مال ودولت اورميدان جنگ كي بزيبت خورده فوج ك ايك بهت برك صفه كوسا تفرك كرصدو وروببل كمندس بابراباب مفام صوطلال واناك بس ونبيكا ب سے اٹھ کوس سے فاصلے پر گڑھوال کی ترائی میں گھنے چکل میں واقع تھا۔ چلے گئے۔

شجاع الدوله كاپلى بعبت بس حافظ الملك كصاحرادك واب محبت فاس وغيره داخله اورخاندان حافظ الملک فنجاع الدوله اورانگریزی فوج کے ارادہ یائے بد اور دست دراز بول سے مطلع ہونے کے باو جو د مبد ا ن

جنگ سے واپس ہوکر بریلی و پہلی جبیت سے باہر نہ نکلے اور حافظ الملک کی وصبت کے موافق دامن کوه میں جائے گی بجائے حد درجہ نافهی اور نابخر بہ کا ری کو کام میں لاکڑ نجاع الدولہ سے راہ ورسم پیدارنے کی تدبیرس کرنے لگے۔ان لوگوں کا خیال نفا کوسلاطین ماک گیرکا شیرہ سے کرجب زیردسن اور ننیماوگ ان کے پاس ملنی سنکرحا صربوتے ہیں واپنے مقصو و یس کامیاب ہونے ہیں ..... کیونکہ ماک گیری سے مقصود طلب اطاعت ہواکر ماہے

حاتِ حافظارهمت خاں نه زبر دسنوں کو مکاسے خارج کرنا۔

چناپخاسی خام خبالی کی بنا پر په لوگ خاندانی عظمت و سؤد داری کومالا سے طاق در کھر اپنے با پ کے فائل سے انتقام لینے کی بجائے اس کے حضور میں زبر درست و بنیم بن کرانما ر اطاعت کرنے پر آمادہ ہوگئے ۔ جبا پخر نواب ذوانفقار خال بر بلی سے اور نواب مجمعت خسان بہلی ہیں سے شاہ الوالفتے کی ہمراہی میں شجاع الدول سے طافات کرنے کور والہ ہوگئے ۔ دونوں بحائی بہلے بعد دیگرے از خود بغیر بگائے شجاع الدولہ کے لئے بین بہنچ گئے تو و بال انحا آنابہت خنیمت بھی گیا ہے شجاع الدولہ کے انتظار کے بعدان کی شجاع الدولہ کے خوابی کہ خور بی بینچ گئے تو و بال انحا آنابہت خنیمت بھی گیا ہے اور باع از تام معالقہ کے فوابی کہ میں بینچ گئے تو وہ بہت خندہ بینیاتی سے بیش آئے اور باع از تام معالقہ کے فوابی کہ میراادادہ جنگ کا ہمرکز بنیں نھا اور بی نہیں چاہتا تھا کہ بندی خور خور بیکن مانظ الملک کے مشیروں نے ہم دونوں میں صلح مذہور نے دی چوکر موضی آئی اسی طور سے تھی مجبوری ہے آپ کچھ اند بیند مذکر ہیں میں آپ کے ساتھ ایسا سلوک کو ڈگا کہ آپ لینے والد کی وفات کو فرامیش کرویں گے یا

اب اس نول کی نائید میں شجاع الدولد نے قسم موکد کھائی اور دونوں بھائیوں کے لئے خلعت شکائے اس پر محبت خال نے عض کہا کہ۔

اُرُمهاری سرفرازی سنلور سے توکل مبکه آیکا دائرهٔ د ولت بیلی تعبیت بین دافل موگا نو و بال بهنچار خلوست سرفرازی عطافرایئے تاکه اس امرکومشا مره کرکے خوش و مبیگا نول کی رہنے بی دور مویئ

خجاع الدولدن بصد شکر بہ پلی جیست آنے کی دعوت بھول کی اور عبّت فال کو مکان جانے کی ام ازت مرحمت کرکے کہا کہ۔ '' اپنے تمام لواحفان ومنوسلان اور اپنے والدور ہوم کے ملازمان و غیرہ کی نستی دکشفی کیئے۔ لیکن اس امرکا خیال رکھنے کہ کوئی شخص شہر چھوڑ کرکسی طرف کوجائے نہ پائے ۔ میں پر پس وہاں بنچکر آپ کوخلدت دونگا ﷺ دہاں بنچکر آپ کوخلدت دونگا ﷺ

محبت خال کورخصت کرکے اور نواب ذو الفقارخال کو اپنے پاس ٹھر اکرنٹجاع الدولرسے اسپنے حبشی غلام شیدی بشیرکو بو پیلی جسیت کے قریب او برے والے ہوئے تفایخ برکیاکہ۔ وممبت خال صفورس رخصت بوكربيل بعببت كوجارياس مروجله كيساغر اس كوابين بإس تمر اكرصبح كوابين بمراه بيلى عبيت كولي جانا . اورا بنى سبياه كو شهرنا ہ کے در وازوں پرتعین کرکے یہ انتظام کردینا کہ کی شخص شہرسے باہر زماسکے منيدى بشيرك نعيل مكم كرك ١٠١ إر باس الماع الماء كوبلي جيت كامحاصرة كرابيا - باستندگان شہریں سے جولوگ اس محاصرہ سے قبل با ہزکل گئے تھے ان کا مال ومتناع تو محفوظ رہا ۔ لیکن جو لوگ مافظ الملک سے صاحزا دوک کی نا دانی کا شکار ہوکران کے بھروسے پراب مک عمرے رب نفى سب كےسب كرفناردام بلابوگئے - ٢٨ - ابربل و شجاع الدولدا بين كر كرنل جبيبن ومطر مللن اورانگرېزي فرج كے ہمراه بېلى جبيت بينم كئے - اور د ربائ و بوم كے كنارى خیمهافکن بوکرانخوں نے منا دی کرا دی کہ نمام سیا ہی اپنا پناہتھیارا ور گھوڑے سے کاری محصّلول کے حوالے کرکے خو د شہرسے باہر ملے جا میں اور کوئی شخص زروجو اہراور مال ومناع کو پوسنبده منرے - حکم کے موافن باسنندگان نهرائے مجبوراً اپنے آلات حرب اور مال ومت اع کو كاربردازان ننجاع الدوله كيحوالي كروبا - اس ك بعد باست ند كان شهريس س بيض كوخوميت وبمار نص ان کے مکا نوں پر عمور وہا ۔ کیٹر النعداد انتخاص کو ج خط فاک وربر آ وردہ تصح قید کرابا اور بقىيكوم زن وفرز ندمفلس وكنگال كرك بركاب بيني ود وگوش فهرىدركر ديا يمن نوگو لسن

متیل عظم میں فرا بھی عبل وجت کی اضیں نها بت بے در دی کے سافق قتل کر کے فاک و فون میں لٹا دیا۔ اہالیان نہری بوٹ مار اور فتل و فارت سے فارغ ہو کر نتجاع الدولد نے مجت فال کے پاس کملا میجا کہ اپنے والد کے خزالاں اور دفینوں کا بہتہ نبلا بئے۔ محبت فال نے خبکی آگھوں اب عفلت کے بروے المحصے سے آبدیدہ ہو کر جاب دیا کہ۔

" بجزیاد پدر مارے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ اگر خزائے اور دیفنے ہوتے تو آج یہ نوبت مذہبی ہے۔ اسباب اور عور نول کے زبورات ضرور موجو دہیں ہو آ ب لے سکتے ہیں "

اس پر حکم پنچاکه -

ر ایک دور وزک و اسطے علد اکوخالی کرمے مصنفین نظریں بھے آئے اسباب اورسنورات کے زبورات بھیے کے نتیے وہیں چوڑ و جکئے ۔ اکرخود انے اور دفینے وغیرہ تلاش کرلئے جابی بعد تلاش ہ ب کو دوبارہ گوناگوں مراحم وعنایات سے ساتھ محلہ اکووالیس کرویا جاسے گا یہ

اس حکم کے مطابان نواب محبت خال اپنی والد ہ مخترہ - بہنوں اور ان تمام بھا بیوں اور دیگر متعلقین کو ہراہ نے کر و بہلی بھیدت موجود تصن کے کپروں کے علاوہ برخیم کا سامان مکانوں میں جوڑ کر محلسات با برکل آئے اور اباب فہی ہاتھ ہیں نے کر اور گھڑے برسوار ہوکھ نجاع الدولہ کے لئے کی جانب روانہ وگئے جب وہاں بہنچ توان کو ایک ڈیرے ہیں ٹھر او باگیا۔ اور بسنت علی خال خواجر مرائے لیٹ دسند کو جسسان میں نے دیا ہے۔ اس مال میں تقواری ہی دیر گرزی تھی کر حسن رضا خال نے مجب سے اس کے دیرے کو حواست میں الدولہ کا یہ بینام بہنچا باکہ۔

"وزیرالمالک نے بعد د ما ارت و فرایا ہے کہ میں چاہتا تھا تم کو آج م بلاکہ خلعت مرفران علاکر مل کین گز سنتہ رات سے ایک و نبل کل آبا ہے در د کی خدت کے باحث نہیں مبلاسکتا ہوں جو بہی دوایک روزیں افا فر ہوگا ایفار و مدہ کر ڈگاؤ" شجاع الدولہ کی علالت کا حال سُن کر محبت فال و غیرہ کو فقیر کی بہنیں گوئی یا د آئی جواس نے حافظ الملک سے ان کی شہا دست کے اباب روز قبل کی فئی ۔ اور ایک شخص کی زبانی ہے بھی معلوم ہواکہ شجاع الدولہ کے ڈیرے کے فریب پہنھل کا درخت موجو دہے ۔ اس و فت سے معلوم ہواکہ نیاع الدولہ کے ڈیرے کے فریب پہنھل کا درخت موجو دہے ۔ اس و فت سے سب لوگوں کو بھین ہوگیا کہ شجاع الدولہ اس مرف سے بمال بریز ہوسکے گا اور فتح روہیل کھنڈ کی بہار نہ دیکھ سکے گا ہے

> رم آئى جوبدن بين نو فضا جى آئى جب بدچ كھردى ركوشن نو بداجى آئى

فاندان ما نظالملک کی گرفتاری سے بعد شجاع الدولہ کو ایک اور عجیب وافعہ پنی آیاجی کی افعہ بنی آیاجی کی افعہ بنی آیاجی کی افعہ بنی ہے کہ پہلی جبت کی لوٹ بیں بنول کر ناچی پین کم از کم بجایس لاکھ رو بہہ کے جوابرات و زیر رانبار ہا تھ لگیں جسب کی سب شجاع الدولہ نے اپنے قبضہ بیں کرلیں اور انگریزی فوج کو ان بیں ہا تھ نہ لگانے و با یہ کی سب شجاع الدولہ نے اپنی لکھ روبہہ بیلے ہی سرکارکبنی کو دئے جا ناسط ہو چکے تھے۔ کیو نکہ ان کے حق الدولہ کے تنظامت ہوگئی اور اس لئے مطالبہ کیا کہ نصف ما لی خین ن الدولہ کے تقام الدولہ کے تنظامت ہوگئی اور اس لئے مطالبہ کیا کہ نصف ما لی خین ن الدولہ کی تاریک ہوگئی۔ اور انگریزی فوج کے سب ایمیول سے محد اس کے وہ تنظیم الدولہ کی الدولہ کو پورانہ کیا تو انگریزی فوج کے سب ایمیول سے فوج کی مام بنجاع الدولہ کی الدولہ کو براضت وس لاکھ روبہہ و بہر اپنی مبال جھڑائی فوج کی مام بنجا وں ن کی خوف سے شجاع الدولہ کو برقصت وس لاکھ روبہہ و بہر اپنی مبال کو کوچ کا برقی ۔ اس قضیہ سے نجات با کہ اور نیل کا مرختم کرک شجاع الدولہ نے لکر کوچ کا کم وہا ۔ اور نواب دوندے خاص مرحوم کے وارائک کو مدت بسولی کی طرف روایہ ہوئے۔ لٹکر کو دیا ۔ اور نواب دوندے خاص مرحوم کے وارائک کو مدت بسولی کی طرف روایہ ہوئے۔ لٹکر کے دیا ۔ اور نواب دوندے خاص مرحوم کے وارائک کو مدت بسولی کی طرف روایہ ہوئے۔ لٹکر

کے ہمرہ محبت خال اور ان کے بھا بیول کے علاوہ ما فظ الملک مرح می ابلیہ مخترمہ۔ نواب عنایت خال مرح می بہدو ہوں اور دوسری بیگان اور بیول کو بھی شیدی نظیر نے کشال کشال مخت علیہ میں اور رسوار کرکے اپنے ساتھ لیا۔ می کا مہینہ جرد مہل کھنڈ میں بخت گری اور دھوپ کا زمانہ ہونا ہے شروع ہوگیا تھا اور ان می کا مہینہ جرد مہل کھنڈ میں جنس کری اور دھوپ کا زمانہ ہونا ہے شروع ہوگیا تھا اور ان ناز برور دول کو بیسیوں کوس جیل مید انوں بیں اسی دھوپ اور لوہ بیں بیدل یا چھاؤٹ کی تام قام والی میں ایک دورے سے رسیوں بیں بندھ ہوئے تھے۔ میں مید کی کئی وقت بھو کے ہما سے دکھے جموں ہر شیلے کو بیا ہما کہ تا میں اور بوسیدہ ہوگئے تھے۔ کئی کئی وقت بھو کے ہما سے دکھے جاتے اور کوئی تہ بوچھا کہ تا کھا کہ اور کیا بیا۔ اگر دوسروں کوٹھا نے بیتے و بھا کہ لوگ خود کھی جانے اور کوئی تا ہو تھا کہ اور کیا گھا یا اور کیا بیا۔ اگر دوسروں کوٹھا نے بیتے و بھا کہ لوگ خود کھی مانگنے تولئے کہا کہ وحتی ہا ہی ان رقیقے لگانے اور چھاک کرفامی کردیتے۔

کرنل چیمین نے خاندان حافظ الملک کے فابل احترام افراد بالحضوص عورتوں اور بچوں کی ان ور دائگیز محالیف کو دور کرنے کی حتی الاسکان ہبت کومٹش کی لیکن نتجاع الدولد نے ابنی سخت گیری میں کوئی کمی مذکی -مجبوراً اس صورت حال سے کرنل موصوف نے ہمیشگار کومطلع کیا اور کھھا کہ -

دوررول سے سافة تفوری سی مرانی کرون سے جوراک کر اور کو کوید گمان سرگرند بوابوگا
کدائن کے احکام کا ایسا بُرا انجام ہوگا جیسا کہ واقع ہوا۔ انفول نے بہ بہتی بہی نہ
کی ہوگی کہ ایک بوری فوم کا ایسا اچا مک اور کمل زوال واخراج عل میں آجائےگا۔
انفول نے بہ خبال بھی مذکبا ہوگا کہ انگریزی فوج سے امراد پائے والا ایک بڑا انفی
انکو بر کمش کما نظر کے معلاح ومشورہ کی اس قدرکم وقعت کر بگا۔ اور نہ بہتصور کرنے کا
انکان فعاکم ایک ایس ایس نفی جو وجی مصائب وا لام کا آب نلخ چکار کیا ہوا اس کے ایک انسان فعالم ایک ایک میں میں مربانی کرنے سے بھی انکار کروے گا ..... بیں کہتی تا وور سے میں انکار کروے گا ..... بیں کہتی کا دور مرول سے سافتہ کی کئی تغییل قطعی فراموش کرکے ور مرول سے سافتہ تفوری سی مہربانی کرنے سے بھی انکار کروے گا ..... بیں کہتی کنا

رم برگر فناران بلا عاجر ولا چار ہو کر توت لا بموت خرید سے لئے مجھ سے اور میر سے متعلقین سے بھیک مانگنے اور خبرات لینے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ اور نو او ر پنے کے پانی کے لئے ان کا گڑ گڑا انا اور ہرا ایک کی یر کوشش کہ بیٹے اُسے دیاجائے سب نا قابل بردائنت مناخر ہیں ہے۔

ا پنے خطوط کے ساتھ کرنی جمبیبی نے اسی زمانہ بیں حافظ الملک مرح م کی بیگر کا ایک خط بھی گور نر ہیپ ٹنگر کے پاس کلکتہ بھجوا با ۔ جس میں مظلوم ومصیب نن زوہ بیگر نے اپنی دامسنان عمراس بلج قلمین کی تھی کہ ۔

> له رپورت بنج منید، ۲ و ۲۸ منقول از بیشنگر اینددی روسها وار-سکه رپورش بنج منید، ۲ و ۲۸ منفول از بیشنگر ایند دی روبها وار-

جو ..... مافظ رحمت فال سے جا ایس مال کاس ملک پر عکومت کی اور ان کی ہم اور ی سے جگل کے در ندسے ناک کا پنتے سنے ۔ حکم آئی سے کون مرزا بی کرسکتا ہے وہ مشید ہوگئے اور ان کے بچل کے باس کوئی رتی بھرچے بنیں رہی ہے ۔ بی بنیں بکا نشکا کرکے اخیب فا نہ بررکیا گیا ہے ۔ وحوب اور علنی ہوی ربیت کی تلیفیں اُ تھا رہے ہیں۔ اور ہلاک رہے ہیں۔ وہ بی اور ہلاک ہورہے ہیں۔ ہورے ہیں اور ہلاک ہورہے ہیں۔ ہائے میں اپنا حال کیا بیان کرول اور کیسے کھوں ۔ میری آہ سوزا اس روسنے ایک کوفت کے میں اپنا حال کیا بیان کرول اور کیسے کھوں ۔ میری آہ سوزا ل کے دوسنے ان کوفت کے دین ہے اور کا فذکو جلائے وُ التی ہے ۔ کل میں ایک لاکھ تا دمیول کی ملک متی آج ایک بیا لم پائی کو ترستی ہوں ۔ کل میں ایک نئی آج جمیک مانگ رہی ہوں۔ اس فلک کی رفتار تو بے و فاہے ۔ تو بلندکو نئی آج جمیک مانگ رہی ہوں۔ اس فلک کی رفتار تو بے و فاہے ۔ تو بلندکو بست اور سبت کو بلندکر تا ہے۔ بیکن میں توب خطا ہوں ۔ اگر کوئی خطا متی تو مافظ کی تھی ۔

بين بخ كيون سنائ جارب بين باب كى خطا وَل بربخ ِل كومزا - آه - ! ايك جا لزرى طح چندا و الكرجھے ليجا با جار ہاہے - ند رات كو قيام مير ہے اور ندن كوساير نفيب مونا ہے جو ذرا تو آرام كركون -

مرف آپ سے رحم والفدات کی امید با فی ہے - یں ایک برندے کی مانند مجتری نفس موں - بوک پیاس کی تخلیف اُٹھا کرمرنے سے تو بھی ہتر ہے کو مجمری مارکر بلاک کردیا جائے ۔

بھے امیدہے کہ آپ میری حالت زار پر اوجہ فرما بئن گے ور مذہری مصیبتی وونید ہوجا بین گی۔ اب کا غذختم ہوگیا۔ میری اس تقریر کومعاف فرما سے کیے۔۔۔۔۔۔؛

ك د پورث بغم ضيره ٢ سفول از مېسشنگر - ايند دى د و بهلا وار-

كرنل ميهيين كدر دائكيز اپيلوس اور بيكم حافظ الملاك كى مجرخواش النجاز كامبيشنگر اور أمحلش وزنط بركيا انر بوا ذيل كے اباب جواب سے ظاہر موجائے گا۔

رمس آج کل ہدا وزیرسے بمعالم ہے کہ کمپنی کے لئے ایک دفرک معادمندیں ہے نے ایک فاص کام کے لئے ایک دفرک معادمندیں ہے نے ایک فاص کام کے لئے اُس سے بیٹست بناہی اور ادادکا جدکیا ہے ۔ جب وہ کام ختم ہوجا نے گا تومفنوصہ طاک - اُس کی دولت اور اُس کے باسندے و عیرہ محف وزیر کے رحم وکرم بر ہو نگے - ہیں اپنے معاہدے کی پابندی کرتی ہے اور ذیل دینے کامی نہیں ہے ۔ لئے ... "

اسی طرح مسطرحان مار المصنف اپنی کتاب میں کھا ہے کہ جب ان مطالم کو ہدیشنگر کے ساسنے پیش کیا گیا تو اُس سنے برط سے اطبینان خاطر سے جو اب دیا کہ شرقی جنگ وجدال ہیں بر معولی با نیں ہیں۔

مه رورم بغم ضبه منر ۲ مبدشگر اینددی و وسا دار -

بات حاظ دهمیت فال

تبدکرکے اُن کا تام نقد وجنس جوسالہاسال کا اندوختہ تفانہا بہت بینی کے ساتھ جھیں کر منبط کر لیا۔
اس لوٹ کھسوٹ سے فارغ ہوسنے کے بعد سبولی پی شجاع الدولہ کو نیم بی کہ فیض اللہ فال کے زیر فیاوست کال ڈو اٹاک پی افغان فول کا ابنماع بروز بروز بڑھر ہا ہے اور پو نکہ وہ کہ نبل حبکی ابتدا بیلی بھیست سے ہوگئی تھی۔ ون بدن ذبارہ ہی تحلیمت وسے رہا تھا۔ اس لئے شجاع الدولہ نے جلد وطن والمیں ہونے کے اما دے سے فیض اللہ فال کے معاملے ہیں اب زبادہ توقف منکیا۔ اور اسی دفت ما فظ الملک اور فواب وو ندے قال کے اہل فائد ان زن ومرد خورد وکلان کو دو سر سے کیٹر التعداد متنا زامیران روہ بیل کھنڈ کے سافھ سالا رہنگ کے ہما ہ الرآباد کو وہاں کے قلعہ بی فیرر کھے جانے کی غوض سے روانہ کردیا۔ فیدیوں کی طرف سے ابن اطبان کر کے نظام کا دولہ سے بیان سے اور بیا کہ بیات تلم اگریزی نے کے سافھ لال ڈانگ کی جانب المبان کر کے نظام کا دولہ سے بیجا ہے۔

والون پربرابر علی کرتے تھے اور ایاب ابک درخت کے تیجے دس دس آدی اپنی گرونیں کٹادیت تھے۔ افغاؤں کے اس فدرخت مقابلہ نے خواع الدولہ کا ناطقہ بند کر دیا۔ علا وہ بریں کو بنل کی کفیف ہز قسم کے علاج کے با وجود دن بدن ناقا بل بر داشت ہوتی جاتی تھی۔ ادھر برسات نٹروع ہوگئی متی جس کے باعث ان کے لئے میں وباجیس رہی تھی۔ مرہوں کے علے کی افوا ہی گرم بورہی تقیس اور سب برطرہ یہ کہ اپنے اور انگریزی فرج کے غرصمولی اخراجات نے بریث ن کررکھا تھا۔ ان سب بانوں نے ملکر شجاع الدولہ کے جوش وخروش کو ٹھنڈ اکر دیا اور اب وہ دل ننگ ہوکرافغانوں سے آیا کہ مصالحت ہوگئے۔

ناب فیض الدُواں اور محرستقیم خال و غیرو اکثر برطب برطب افعان سرداروں کو اصف افتر مناصب و جاگیرات کے و عدسے کھ کھ کرنیٹیجے۔ لیکن چونکدان لوگوں کو نتجاع الدولہ کی بےاعتبا تھا صدسے سوا ہوگئی تقی ۔ اس لئے کسی سنے یقیمن مذکبیا اور محرستقیم خال سنے جاب دیا کہ ۔ معید کے مافظ الملک کے اہل خاندان کو قیدے رہائی دیکر سرز از فرایا جائے اس کے بعد ہم سب معید و منقاد ہیں۔ ور شجس و قت کا سے جموں میں جال بائی ہے جنگ و جدال سے دست کش نہ ہونگے یہ

لیکن محد منتیم فان کاسا دو لوک جواب نواب فیض الله فال مذو سے سکے کیونکه ان کے پاس مختصف بندی میں میں میں کا سے پاس شجاع الدولہ کی جو تخریر ہم کی تنی اُس کی نوعیت دوسری تخریروں سے باکھامختلف تنی اس میں کھا تھا کہ-

دد اگرا پ فور آمیرے پاس ماضر ہوں نو آپ کی جاگیر فربی میں کچھ اور امنا فرکرے آپکو عطاکیا جائیگا۔ نہیں نویں محب خاس کوالد آبادسے بلاکر مرفراز کرد و ڈگا۔ اس وقت اس کے باب کے جننے رسالدار جو بالفعل آب سیسفن ہیں اس کے شرکی ہوجا ۔ اور آپ کواکیلا محرور دیں گے ۔'' سافقری شجاع الدولد سنے ابک شفتہ الد الم باد کے قلعہ دار کے نام محبت فال کو طلب کرنے کے بارے میں ارسال کر دبااور قلعہ دار فرکور سنے مجبت فال کو اپنے لوگوں کے ہمراہ الال وا تاک کی طرف روا ند ہمی کر دیا۔

اندرین حالات نواب فیض الله خال سے بین صلحت دیکھی کومیٹر کئی صلح کومنظور کریں۔ بیکن جو تکدو ہ نمایت فرکی فہیم شخص اس لئے اعفول سنے چھلے تجربات کی بنار براپنے معاملات یں نجاع الدولد کے مواعید رہنیین کرنے اوران سے کوئی معاملہ کرنے کی بجائے کر ناچمیپن کو مبدید شرائط کے ساتھ یہ مینا م میجا کہ ۔

دواگر مجکو پورس دو میبل کهند پر قیضه دلا دیا جائے تو پس بنن سال کے عصر بس سرکار کبنی کواستی لا کھرو پہ دو نگا ۔ اور اگر بر رقم وزیر بہی کو دینا لہند کی جائے تو بیس روہ بر ادا ہوجائے کے دفت تک اپنے لو کے کو انگریزوں کے ہا تھ بیس کفالت بین و ذکا ماکدانگریزو زیر کی دبابنت داری کی ضانت کرسکیں۔ یا بھورت دیگرینس لا کھرو پہ سالانہ بیس وزیر کوا و دیجیس لا کھر کمپنی کواس بٹرط پردو نگا کہ وہ جھے میرے ملک پر قیصنہ دلا دیں اور صلح نامہ کی یا بندی کی صانت کر لیس لیے ،،

علاوہ بربی نواب نیف اللّٰیرفال سے بیر بھی وعدہ کیا گہوہ پندرہ ہزار فزج سے ہمہوفت انگربزو اور ننجاع الدولہ کی امراد کے لئے نیار ہیں گے۔

نواب نیض الدُون کی مندر رکب بالاتجا ویزکو کرناج میبین نے بہت پدندکیا اور نواب نخاع الدولہ اور کورز میبین کے بیکن آخر الذکر صفرات نخاع الدولہ اور کورز میبیٹنگر سے ان کو منظور کرنے کی گرزور نفارش کی ۔ لیکن آخر الذکر صفرات استان کے فیول کرنے سے صاحت انکار کر دیا ۔ کیونکہ فیض النّدفال کو پور اروبیل کھٹر واگڈ اللّہ میں کرویتے سے روبیل جبیری ہا دروجری فوم کے کمل استیصال کا مقصد صاصل منہوتا تھا ۔ بالآخری ای

گفت و شنیداور و کلارطرفین کی بهت کوآ مرورضت کے بعد نواب فیض الله فال نے کرناج بین کی وسلطت سے جانا الدولیسے فود ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ جس وقت نواب فیض الله فال الله فال کے ہماہ جانا ہے کا است ہماہ جانا ہے اس کو اللہ کے ہماہ جانے پرستدر ہوگیا۔ لیکن نواب فیض الله فال نے اس کوسا تھ کے جانا ہے نہ کیا اور کہا کہ۔

دو آپ کونجاع الدولد کے سوء خراج کا حال خوب معلوم ہے کہ فقدادی کرنے میں کوئی باک بنیس کرنا - اس لئے میرایا آپ کا لئکریس رہنا ضروری ہے تاکہ کوئی امر خلامت امید واضے نبو - ہو تکریس بفرورت جار ہاہوں آپ کولٹ کریس طہرنا چاہئے تاکہ لٹ کرکی دلجمعی رہنے ہے،

مورستقيرخال نے جواب وباكه۔

ر یس حافظ الملک کے خاندان کی رہائی اور ان کے واسطے جاگرات کے تقرکے واسطے جاناچا ہتا ہوں۔ اگر آپ بختہ و مدہ کریں کہ ان لوگوں کے معاملات کی درستگی کے بغیر صلح ذکریں گے قوالبتہ نے کریس بیرار ہنا مناسب سے یہ

آ مدنی کا علافہ رُاہپور نواب فیض النہ فال کو دیا جانا قرار پاگیا۔ وج کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ پانے ہزار سے زائرسے ایک نواب فیض النہ فال مان قرار پاگیا۔ وج کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اور بوقت مردرت بین نزار اس و قت در میوں کاس سے نجلے الدولہ کی امرا دکر نی ہوگی ۔ باقی سپاہیوں کوجن کی تقداد اس و قت بنس نزار سے بجا وز تھی ماک سے گنگا پارٹکال وینا طے ہوا۔ ان مراعات کے بد لے میں نواب بیس اللہ مال کے روپ لا تقدیمی شجاع الدولہ کو دینا منظور کیا۔ فیض النہ فال کے بعد کرنا جمید سے نواب صاحب کویا و دلا یا کہ۔

ود حافظ الملک کی اولا دیمے متعلق می نصفیہ کر انھے تاکداس کے بعد مہدنامہ کھیا جائے !

نواب فیض الله خان سے جواب دیا کہ-

صلح کے اس وافقہ کے بعد ہی شجاع الدولہ نے دامن کوہ سے کرنا چیہبن کے سانفر فیف آبا دکی طریف کو چ کیاا ور ۱۱۰ - اکتوبر بین<sup>22</sup> لیاء کو نواب فیض اللّٰہ فعال بھی حسب معاہدہ صرف پانچ ہزار وہرای

مله خرکوره علاقه می دفعاً فوقعاً تادم تحریر فریاضا فدمی بونا رهای اور بیاست را مبور کی مرجوده سالاند آمدنی ایک کرداروید یک قریب تبائی جاتی بر سله بسین شکر ایندگه می روسیلا دارسته ممل احمت سلسه ممل وحمت

کواپتے ہمراہ سے کررا مبورکورد انہوگئے۔ باتی ہیں ہزارسے زائدر وہبلہ سیا ہی ادر اُن کے سروار میں ہمروار میں کی طرح صور در د بیل کھٹی سے اہر ہا ناک وئے گئے جوطل وعوض ہند وستان ہیں مدتوں خامناں بر با دمارے مارے بھر نے رہے۔ اکٹرنے کچرع صے کے بعدا پنے ہم قرصنا بطرخاں کے ملک میں داخل ہوکر خان نہ کور اور اُس کے بیٹے وعبدالقا در روہ بیا کی ملازمت اختیار کرلی اور بعض فواح ٹونک و بعجر بالی میں جاکر ہیں گئے۔

دوران والسى بي جن وقت نجاع الدوله بنعل بيني نواب مجبت فال إبرج افظاللك بواتن كرسب الطلب قلع المراد سه الدوله بنعل بيني نواب كوسلا و لد سن محبت فال كواب ساخه بي الوراننا رواه بين جنر ته بحضور بين طلب كرك تستى ودلاسا د با اوروعده كيا كوفين آ ماد بنجاران كي بارت بين جو كير بخيز كي كن بسعل بين آك كي جب فيض آباد بينج كئ تومض كي ندرت كا ذكر درميان بين الاكرابيائ وعده سه معذودي فالهر فيض آباد بينج كئ تومض كي ندرت كا ذكر درميان بين الاكرابيائ وعده سه معذودي فالهر كي مون ال كي دارت من لئي دار وبيرا بهوار تقركر كي اجازت دى كه فاص البين منطقين كواله آباد سي طلب كرليس اورجب وه لوگ آبايش كي نوابك بزار سواركاوس اله عنايت كيا كه ان كي والده بين عنايت كيا كه ان كي والده بيني منايت كياجا كي واقارب تو في مين ربين اورجن الن غيرت ني بين كور بائي المجات عنايت كيا كور بائي المجات اس لئي اس امركو قبول كرن سي الخور ديا اور تنها البين بعائي نواب و والفقار خال كي ساخذ جو ابتداس نجاع الدول كرن بين نظر ندت ربين گئي و اب و الفقار خال كي ساخذ جو ابتداس نجاع الدول كرن بين نظر ندت مورين كي در المي المرابي المراب المناز بي المراب المنازي المور بين كي در المنائل المنائل

مله به وبنى عيدالقادر ومبلائب عبى نيف على ما دخناه كى تفيين كال فى منس اور مبى كى اس فروم وكت كى بنادير تعام دوم بلة توم كو تا و اقعت وكر جلعى سن ظالم دجا برمنال كرنت بين -

(۲۰۰۲) شجاع الدوله کی اباب نواب بربنیان اوروف ات

اس دوران بین خاع الدولد کے مرفی سے غیر معولی ترقی کی - بہاں تک کہ ہلاکت کی فوجت آگئی - بہاں تک کہ ہلاکت کی نوجت آگئی - جب صحت یا بی کی تمام امیدین منقطع ہوگئی تو اُنبین ایام بین ایک روز المکی والدہ گریئر وزاری کرتی ہوگ سر ہانے آئی اور فرمایا کہ-

مدا کونت مگراس وقت مرسے دل میں بربات آئی ہے کہ تم اپنی صحت کی نیت سے پھانوں کے خاندان کو چھوڑ دواوران کی مددماش کے لئے وظیفے اور کفاف مقور کردونا کہ بیوہ عور بیں اور چھوٹ نی نی برد ماکرتے ہیں اور کا مرب العزب میں برد ماکرتے ہیں اپنی برد ماکل سلموق کردیں ،،

بترس از آه مظلومال که مهنگام دعاکردن اجابت از درخ بهرستفبال ی آید شنجاع الدولیانے دل بردردست ایک آه سرد کھینج کرجواب دیا که۔ " قبائل افاخذکے فیدر کھنے میں بڑی صلحت ہے اس سے ضاد عظیم ُ کا ہو اہوا گر یبلوگ چھوڑ دیئے جا بیٹن نوفتنہ و ضاد بر پا ہوجائے گا۔ جھکوا سپنے رہے کا کوئی غمنیں گریں اس دفت پٹھافوں کوچوڑ دول نولوگ کہیں گے کہ بیٹھن موت سے ڈرکر عامری کرنے لگا اور یہ بات بنجاعت وحمیت سے بعید جانتا ہوں۔ جمعے معلوم ہوتا ہے کہ بی مرض میرے مرنے کا بہا نہ ہے۔ اس لئے کہ کل رات میں لئے یہ خواب دیکھا تق کہ ایک صحائے کی و دی میں میرا پاؤں کچڑیں مینس گیا ہے۔ میں نے بہت زور لگا یا اور کوشش کی کہ کل جا وُل لیکن مذکل سکا اور نہ اس وقت کوئی مددگا رپایا .....۔ ہ واقعہ کے خوف وہول سے میری آنکھ کھل گئی ..... اب میرا اس جمان فائی سے سفرہے یہ

اپنی والدہ سے فواب بیان کرنے کے بدیخجاع الدولہ نے دوسرے مغیرلوگوں کوہاً وفخت ما مطرخد مت فواب بیان کرنے کے بدیخجاع الدولہ نے دوسرے مغیرلوگوں کوہاً وفخت ما مطرخد مت نوست کی کہ بیرے بعد میا جائے۔ اور انگریزوں سے جو برناؤ میں کر تا تھا وہی بیرے بعد کیا جائے۔ فوج کی کثرت پر مغرور ہوکر اُن سے مخالفت نہ کی جائے۔ لیکن اُن کو اپنے ماک و مال میں دخل ہی نہ دیا جا سے کہ پر کمالیکا تعرم جرح اسے بعد کا مطرفات دشوارہ ہے۔

کی اوراسی قسم کی و وسری وصبتیں کرتے کرتے روز نی بند جار گھڑی رات باقی رہے ۱۹۹۰ ذی قعدہ مث للمصطابق ۲۹ - جوزری شکٹاء کو بعری ۴ سال وفات یا ئی۔ ۲۳ - ۲۳ برس کی عمری مسند نثین ہوئے اور ۱۲ سال حکومت کی۔

تولف سيرالمناخرين ثجاع الدوله كى موت برتبصره كرت بوت كلفناب كه-

دو نعجاع الدولد - نوج ان و آرز ومند دنیاسے گزرے جس قدر انفوں نے اقدار پایا تھا اُس سے بخربی ارمان سر کھلا اور صرب ویاس سے کر دنیاسے چلے گئے ۔ اگر صوبا وصافِ حمیدہ بھی اُک کی ذات بیں نصلیکن بیض باتیں ایسی بھی اُک سے سرز د ہو بی کر کہ جن کی پاداش بیں جن نقالیٰ سنے بین جوانی بیں دولت و خشمت سے لذت اُ تھا سنے کی مملت ندوی اور بزاران بزارا نبوس کے ساتھ رنگر ائے ملک عدم ہوئے۔ میرقاسم مالیا و کے ساتھ برعدی کی گوخان ندکوراس کا مزاوار تفا۔ لیکن شجاع الدولہ کو بدلازم مذتقا کہ جو کوئی بناہ میں آئے اور عیں کے ساتھ کلام آئی ابنیا اور ائم کہ طاہرین کی قسموں کا واسطہ کرکے عہد و پیمان کیا جائے اُسی کے ساتھ برحدی کرکے دخابازی کرے اور لوٹ بارکرکے ایلے امیر باتو قیرکونٹگ دھڑنگ کال دے۔

اپنے مالک بحوسہ کے وظیفہ خاروں سے ابنے برگمان ہوئے کہ اس مجاعت کو جولا کھوں سے زیادہ ھی باب فار وزینہ اور وجہ معاش سے حودم کر دیا۔ آئی آراف یا اور دبیا سے کو فرا باجس کے بیٹے میں خان اللہ ابنی نتا ہوئ کہ بعض سے نو فریا سے غیرت کے مارسے اپنے اپنے گھروں کے درواز سے بند کرکے نترم سے شنہ ند دکھا یا اور مجان دیدی اور بعض نے کا سُمگرائی یا فقیس کے کر در بدر جبیک ما نگنی نتروع کردی ۔ مکن ہے دی مارسی نیا کوئی خطاکی ہوگی بس مناسب یہ نفا کھرف بجرتن کو منزادی جاتی اورائس سے بھی بہتریہ نفاکہ ان سے بھی انجامن فرایا جاتا ہمیں کمن ویدی روزی بھی بہتریہ نفاکہ ان سے بھی انجامن فرایا جاتا ہمیں کمن ویدگی روزی بھی بہتریہ نفاکہ ان سے بھی انجامن فرایا جاتا ہمیں کمن ویدگی روزی بھی بہتریہ نفاکہ ان سے بھی انجامن فرایا جاتا ہمیں کمن کے درک کے درک کے درک کے درک کے درک کی درک کے درک کی درک کی درک کے درک

عو ألب خاص آ دميون اورما تحول ك نناك وناموس كاپاس و كافا بهت كم كرين تقد اور مذان كى عرض ومع و فن بر توجر كرت تفيد -

بن مكانات كى بنواك بىل كى مل اور جون بوكى برواه خرك تف اكثر لوكول كى مكانات مع ال وكول كى مكانات مع ال وكوس البيلدارول كى ما تقت كدواد الى الدارول كى ما تقت كدواد الى الدارول كى ما تقت كالدارول كى المرافع الدارك الداركون من الدارك المنافعة الله المنافعة المنافعة الله المنافعة المنافعة الله المنافعة المنافعة

ك مير اسم كى منرادارى فلط سے - دېجور اگراآف دى كرىجېن با وران انديا -كله سرالمناخرين -

اسى طرح سُولف تاريخ اوده كلفت بين -

مدر وبهلول كونها ببت فعاوس اورك رجى كصافع بالمال كرديا - بزارون امراء علمار-فغىلا مثائخ اورگوشدنشبول كى جاگيرس اور كليس صبط كرك نان نبير نه كومناج كرديا اوران میں سے ہزاروں کو نهایت مصائب کے ساتھ قید کیا۔ان کی عبادت گاہوں كوخراب وبربادكرا وباران كى عورتول كى عنت وآبر وكوضاك بي طاياران كالوك يس آك لكوادى - بيول كوما وك كى جھانبوں برفتل كرايا- لاكھوں ومبول كو گھرسے بے گھر ردیا اور اُن کو فنل کر اکے ان کی لاشیں چل کو ول کھلوایس ان مصافر التُّدورسول كي فيس كهايس - پنجتن اور قرآن كا درميان مين و اسطركيا اور محروهو كا ديا وكسى وعده كالحاظ مذكيا -غرضكه روبهبلول كے ساتفر شجاع الدولين البيي برجمي کی کران ہے کسوں کی مظلوی سے غیرت الّبی جوش میں اکر شجاع الدولہسے انتقام لینے برآ ما دہ ہوگئی۔ اور مین لوگوں نے ان کے فون سے با نفر رنگے تھے انکے گھروں یس سے بک لحنت حکومت تروت ستاص مدکئی۔ نیز سقوطبیقی نے مکا فات ی ابسی سادات برنی که نتجاع الدوله نے جور وہبلوں کی بیکیس جورنوں برزرو مال کے لئے تشدّد کیا تفاس زبادہ تندودان کی بوی اورواں وغیرہ پر بانج چرہی برس ر شہ عرصہ میں خلور میں آگیا ی<sup>ہ</sup>

دوران بقا چوباه مسرابگذشت تلخی دنوشی درشت وزببا بگذشت پنداشت ستمگر که بخا بر ماکرد برگردن او بماند و برما بگذشت (2014) ہیسٹنگز کے طرز عل کیجن اگر بر صنّفین منسلنگز کے طرز عل کیجن

كانبصب ره

ننجاعت شعارومعدلت گسار روبهد قدم کی خوفاک نبا ہی اوران کے مجوب وہرول عوبرہ سردار کی حسرت ناک بربا دی برجس طح ہم اوگ شجاع الدولہ کی نامی شناسی اور ظلم و تغدی کی فرم مذرت کرتے ہیں اسی طرح کچھ درد مندا ورایان دار انگریز محققبن اور مرتزین نے بھی اپنے ہم قوم گورز مید شکر پر جواس فالمانہ جنگ کا بانی میائی تقابست ہو میں کہ میں کہ میں کہ مندر جد ذبل افتیاسات سے ظاہر موتا ہے ۔

مشرکر مربارلبینی اور اس برسے بیانم کنندسے بیٹ نگرنے اولائی کی بغیرسی منفول وربیک اپنی بلند با گاف و من سنناسی و اصول پر وری کے با وصف اُسی نجاع الدولہ کے با نفر ووسرا بینام منام روم بلیڈ فوم کا کر فرالا - اور چالیس لا کھرو پہیہ لے کرفلون فلاکو کمل استیمال کے لئے بہج فوالا - ہاری جانب سے معاہدہ کی پوری پوری پابندی کی گئی۔ اور روم بلیوں کے منا ذر بین سرواراور اپنے عمد کے سب سے بہا در انسان فلاجمت ما پرجو تنام الین بابین اپنی عدہ من عری بی بہر من مام رکھتا تنا انگریزی پر بگیڈاور اکیک لا کھ فوج سے حکہ کر دیا - بیٹنی اپنی اس نبینا کم فوج رکھنے انگریزی پر بگیڈاور اکیک لا کھ فوج سے حکہ کر دیا - بیٹنی اپنی باب نبینا کم فوج رکھنے انگریزی پر بگیڈاور اکیک لا کھ فوج سے حکم کر دیا - بیٹنی اپنی سا تقدمقا بلد کرکے باراگیا۔ کے با وجود اپنے کاس کی حفاظت بین نبایت بھا دری کے ساتھ مقابلہ کرکے باراگیا۔ اس کامر کا کٹ فرالا گیا اور رو پی کے برلے میں ایک انسان فا در ندے کو دید یا گیا۔ حافظ رحمت خال کی عظیم المرتب بیری اور پیکے انگریزی کہمپ میں مظمی حرجا واول کی جبیک مانگئے دیکھے گئے اور پوری روم بیلا توم باسنگنا کے معد و و سے چپ ند

ناقابل وكرافرادك يا تو للك كردى كمئ اوريا ملك بدركر دى كئ مام ملك نذر آتش وشمنيكرك أمارط والأكبارا وروه سرزمين حب بين اباب بنود مخارموروني عكومت كي نومننگواربرکات خوفتان نیس- اورجومزدورون کی حفاظت مان و مال اورایک نخب مركز زراعت ومنبارخورو توسش كيهوك كافاس دوسرى كمنب سرزمینول میں بست منازغی اب ابک ان و دف بعیا نک ویرارز سے جس میں خودرو درحنت - کانٹے دارجھاڑیوں اور وحنی در مذوں سے بھرے ہوئے جگلوں کی فراوا بی ہے۔ اُس انگریز افسرسے جو و وخت شدہ مخلوم کو بکریوں کی طرح فصاب خريدادكو حوالے كركنے كام رئينتين عقا اپنى ضرمت كى بجا اً ورى ميں پھر رنج وفلق محسوس كرك ان ب بناه مظالم كوجوعل مي لائ جارب عد كم كران سك سك ركيبي وفي بنكال كوامًا دوكيا تواكيب سول كورزن اس كوسون المامت كي ي، لار دربکالے " .....اس کے بعدروہبل کھنٹر کی سرسبز وشاداب وا دی اور خوبصورت تهرخوفناک جنگ وجدال کاشکاربنائے گئے ۔ نمام ملک آنٹ کدُہ نرو دبناہوا تفا۔ اكيب للكه سے زياد وا دمي اينے مكانات جيوار كرمينگلوں بن بھاك كئے۔ ان لوكو ك بھوک ۔ وبا اور بھیلولوں کے سندیں بڑسنے کواس تنص کے مطالم برتر جے دی جس کے ا تفدابک عیسانی گرزشش سے ان کی جان و مال اور بیوی اور لوکیوں کی وت وآبرو بیج ڈالی تنی کرنا چھیس سے ان مظالم کی نواب وزبرسے شکابت کی اور فورط وليميس إبنا سخت احجاج كلدكرهجا وليكن ونكركورزن وزبريت معابره ك وفت فانح وزبركومفتوح روبهبلول براب بجوزه مظالم عل مين لاك سے بازر كھنے کے متعلیٰ کوئی شرط منیس کی تقی - اس کئے اس نے بجز اپنے چالیس لا کھرو ہید کے اور

کے مفایس میکالے کے مانن کیدر نگ اور فرانسس بہیشنگری کونسل کے ہران نے بدخل سور وہی الم الم الم الم الم الم الم کولندن میں کورٹ آف ڈ اگر کٹرس کوروائد کیا تھا۔ اس مفاکے مفروری افتباسات ہم نے ہیشنگر ایڈوی روم بلا وارسے ترجم کرکے نقل کئے ہیں۔ موی ہوجس سے خود اس کا کوئی زراع مرجو یہ

مشراوط آلیامعلوم بونا سے کہ بسٹنگر کے دماغ میں انسانی مرردی کے جذبات کا مطلق وجود مذتحا ۔ ایک الیسی تخریز کوجومرد وسرے انسان کو نا قابل بیان طور پر لرزه براندام کردیتی - اُس کوائس سے ایک معولی کاروباری معاملہ کے طور پر قبول كرليب مبيشنگر كتنامي كم يو ويكو بم برجاري فرصنكا بارسي وايك كرور پچيس لا کھر روپيه کاب رہنج جکاہے۔ اور اس تخویز زلینی دو لا کھ دس ہزار روپیہ ما موار برشجاع الدولد كو فوجى امدا دويين ) سے دوران جنگ میں نفریباً ایک تهائی فوجى مصارف كل آك علاده مذمرف جاليس لاكدروبيدكي رفه خطيرارب خزائے میں آ جامے گی ملکہ نواب وزیرجی - ایک تکلیف دہ مسایہ سے غیات یا جائے گا ؛ اس خو فناک انسان کے بیر حذو اپنے الفاط ہیں پنجاع الدولہ سے سوداپٹ گیا۔لیکن کھ عصد کے لئے اسے کونسل اورکورٹ آف ڈدا کرکٹرس سے پرشیدہ رکھا گیا۔اپنے ایک خطیس جواب کاک موجو دہے یہبشنگرنے خطاع الدلیم كوكهاكه يم اگررو بهيلي فرارداد كى خلاف ورزى كريس كے توہم ان كاممل استيصال كرديں گے اور آيكوماك پر فابض كر ديں گئے؛ پس جا ليسر لكھ روپيہ كا رو ہيلوں سے اچانگ مطالبركياگيا - اور جوكداس شرارست ميزكاررواني مين براب بدمواشي كاپهلوك موسئ متى اس كئے يہلے رو ميلول سے أن كامال ومناع اور روبيم ما كا كيا۔ ال کے بعدانہیں بلاک کرڈوالاگیا <sup>ی</sup>

مسطرحان مارکے اللہ کیکاکوئی انگریز عبس کو ذرا بھی اپنے لک سے محبت ہے اس قدر فاصلہ ریٹھیکر بھی اس فابل نفرست جرم کے حالات کو اپنے کا وٰں میں سنسنا ہو ہے ہوں کئے

طه برنش الريا إبدا الكليندي سياك بيلي صفره٧-

سله منفول از فك نوط ور ائز آف وى كريجين باوران اندبا جلد دوم صفي ١-

بغیرر پھ سکتا ہے ؟ ...... جب ان برذا تیوں کو ہیسٹنگر کے ساسنے پیش کیا گہاتو اُس نے عدیم النال فوداعما دی کے ساتھ جواب دیا کہ نے مشرقی جنگ و جدا ل میں بر معمولی با بنیں ہیں - ہم خود وس سال قبل جب اسی نواب اودھ سے جنگ کررہے نصے تو ہم نے بھی اُس کے ملاک کو اسی طرح فارسن و نذر آکٹ کردیا تھا ۔ جس طرح آج اس نے دوہہاوں کے ملک کو نبا ہ و بربا دکیا ہے - اط ائی میں گلاب نہیں چو کر کا جا آن سے ، بہ ( **۸سر**) حافظالملک <u>کلطرن</u> حاوث ورداتی حالات

سلطنت روسیل کھنڈیس کی بنارواکو دخال سے ڈوائی ۔ جس کو واب ملی عرفال سے فائم کیا اوجب کو حافظ الملک نے مفہوط و سے کا محرف کی نہ رہنا یا ۔ اٹھا رویں صدی کی اُ ن کنی المتعداد مہندوستانی ریاستوں میں سے ایک بنی جو دہلی کی مرکزی حکومت کے کمزور ہوجا سے کے باعث عالم وجو دہیں آئی تھیں۔ لیکن روسیل کھنڈر کے حکم انوں نے باوجو دیکہ حکومت دہلی کوحتی الامکان کئی قسم کا خواج نہیں دبا۔ تاہم ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ شاہان وہ ہی کا اون کے تعلقات خوشگوار رہیں۔ جب کبھی دہلی پرکوئی مصیبت نازل ہوئی یا باوٹ وہ کو محکومت کو ان کی امراد کی ضرورت ہوئی۔ بہ حکم ان فور اسینہ سپر کو کی مصیب نازل ہوئی یا باوٹ وہ کو محکومت کو ان کی امراد کی ضرورت ہوئی۔ بہ حکم ان فور اسینہ سپر کو کر مرفروٹی برآ ما دہ ہوگئے۔ اگونگور اوسیوں اور شخاع الدولہ کی شدند بروان ہوئی اور موزی کو اسیون کو اپنی طاقت نہ بروانا ۔ خان میں درمولوی مطیح الشدخاں مردم ابنی غیر مطبوعہ ناریخ شاہجا نبوریس کھتے ہیں کہ۔

«بندوستان بس اسلامی حکومت کاخائد و مبل که نثرین در مهل حافظ الملاک کی شهادت کے دن ہو چکا تھا۔ او دھ کی حکومت رقص بسل می جو بست علد سرد ہوگئ۔ اگر خواج الدولد فی انگریزی تو پول کے مستعال سے رو بہلوں کا خاتمہ ندکیا ہو انولار کو ڈولموزی کی بار ایک بین نظر کو انڈریا کے مستعال سے دو جہلوں کا خاتمہ ندکیا ہو تی اوروہ اس کو بین نظر کو انڈریا کے مشار بات او دھ بھی بدنا داغ ندمعلوم ہوتی اوروہ اس کو ملائے بین عجلت سے کام ذائیتے ؟

له سنغول از ایریخ صبیع موله مولوی محرصیج الدین میال صاحب جمال پوری مطبوعه نامی رئیس کھنو<sup>ک</sup>۔

روسپاری کی سطاقت ورسلطنت جس کو برا ندیش اور خوخ و لوگوں سے اس قت رو دروی سے ساتھ بربا و کر و با حافظ الملک حافظ وصت خاس کی ماختی میں برط سے مرداروں پر ملا قول اور جاگیروں میں بٹی ہوئ متی۔ مثلاً بچاس لاگھر و بہد کا علا قرض اس مافظ الملک کی جاگیر جس اور بھتے براللہ خال رئیس شاہجان پور۔ نواب و فررت خال و اس فظ الملک کی جاگیر جس اور بھتے بوراللہ خال رئیس شاہجان پور۔ نواب و فرر انس فقسی فواب فیض اللہ خال ۔ فتح خال خال نامال اور کو بٹی سردارخال و غیر و برعلیٰ فدرمر انس فقسی فقا۔ یہ عام رو ہمیار سردارگو ایک و ورس کے تابع فران ند معلوم ہوتے تھے لیکن بباطن یک ول اور ایک فال بیان مندی۔ بہا دری اور آپس کے اتفاق میں شہورتھ یوئیس کے اور کا میں خال میں کہیں امن وامان مذفقا اور بورٹ خال فال من مندی۔ اس و قدت رو ہمیادل کے ملک میں کہیں بہت بھی منہات مخل ورت کے وقت اپنے سروار کی ایک مقاروں آ دمی جمع ہوجاتے تھے۔ اگر کسی ایک سردار کی ریاست پر کوئی کارتا تو تو اس و ورسرے سردار فوی جن میں آکراؤ سے مرتے کو ست مدر ہوجاتے تھے یا ورسرے سردار قوی جن میں آکراؤ سے مرتے کو ست مدر ہوجاتے تھے کے دورسرے سردار قوی جن میں آکراؤ سے مرتے کو ست مدر ہوجاتے تھے کے دورسرے سردار قوی جن میں آکراؤ سے مرتے کو ست مدر ہوجاتے تھے کے دورسرے سردار قوی جن میں آکراؤ سے مرتے کو ست مدر ہوجاتے تھے کے دورسرے سردار قوی جن میں آکراؤ سے مرتے کو ست مدر ہوجاتے تھے کے دورسرے سردار قوی جن میں آکراؤ سے مرتے کو ست مدر ہوجاتے تھے کے دورسرے سردار قوی جن میں آکراؤ سے مرتے کو ست مدر ہوجاتے تھے کے دورسرے سردار قوی جن میں آکراؤ سے مرتے کو ست مدر ہوجاتے تھے کے دورسرے سردار قوی جن میں آکراؤ سے مرتے کو ست مدر ہوجاتے تھے کو دورسرے سردار قوی جن میں آکراؤ سے مرتے کو ست مدر ہوجاتے تھے کی دورسرے سردار قوی جن میں آکراؤ سے مرتے کو سی میں کی میں میں آکراؤ سے مرتے کو سی میں کی کو سی میں کو میں کو سیار کو سی میں کور کو سی میں کورس کی میں کورس کی میں کی کی کورس کی کورس کی کورس کورس کی کورس کی کورس کی کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کی کی کورس کورس کی کورس کر کورس کی کورس کی کورس کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی

روسار گورنسٹ کے قوابن نبایت قابل تعرب ننے۔ ان کی علداری بیں چوری ۔ ڈکیتی اور العملی ہرگزنہ ہوتی نفی۔ اگراتفا قبیستی مسی کوئی چیزگم ہوجاتی توسی نہ کسی طرح اس کا کھوج لکا باجانا ؟ دبیات اور نبروں میں خلف اہل نما اسب کی خلوط بنچ کئی نیں اور برا ورباں اُن ہینوں کے اعتبار سے جو اُنفول نے اختیار کر رکھے نفیے قائم تھیں۔ اُن کا ایک سر نفج باچو وھری ہوا گرنا تفا۔ جس کا فیصلہ عملہ امور میں سرکاری حکم سے زباوہ و قصت رکھتا تھا۔ ان پنچا بینوں میں تھیم کے مال اور فوجداری کے مقدمات کے علاوہ بازار میں فروختنی ہے بار کے مقدمات کے مقور کروہ عالموں۔ قاضیوں اور فیتیوں کے پاس نجا گئی براوری کے دوری کی انہا کی براوری کے وحروں کی انہا کی براوری کے وحروں کی انہا گئی براوری کے وحروں کی انہا گئی براوری کے خاتم کی اس اندرو فی آتر زادی و خومتاری کے حاص کی اس اندرو فی آتر زادی و خومتاری کی حاضا لگل نے عام دواج دینے کی بست کوسٹنش کی جنا نچہ چودھولوں کی انہا گئی خود خوام کی اس اندرو کی آنہا گئی

عزت و توفيرك في ادراك كي بهت افرائي كي عام كن مرابيل بن لاف فيد

تضى عكومت بس بهورى ما فظ الملك كى تكومت اس زماند كے عام رواج كے مطابق تحفى

مكومت كى بركات منى ليكن أس كانداز اوراس كے نتائج جمور أيت سے ملتے مُلتے تعے۔ امور ملکت پیس عوام کو وخل اندازی کا زباده سے زباده حق حاصل نفاج عبوری حکومت کی خصوصیت مجی جانی اسے برائے سے بڑے وکن سلطنت حتی کرمسند نشین عکوت کی اولاد كمك كى يرمجال ندمتى ككسى عامى سے عامى مسلم يا غيرسلم فرد توم پر بيجا جبرونٺ دُ دكرسكے ـ راعى و رعاباك درميان تحفظا سنب خاص كي خليرها كل يدهني - انوك اورمساوات وآيزا دي كادور دورہ تھا۔ اور مبطح اللہ کی اس سے برؤشا داب سرزمین پر تکراں جاعت کے لوگ افتار وسلبندی کے سافہ چلتے تھے اسی طرح امایہ عمولی و ہفا ن اُرکو کرا ورسینہ تا ن کرماییا تفا ۔ سروار فوم کی حربیت نوازی کے باعث کسی کی بیجرات مزینی کدعوام کی از دی خال اور از زادی عمل یس رخند اندازی کرسکے - اور اگر کوئی ایساکرتا نوعام اس سے کداس کن خصیب کیسی ہی بڑی سے بڑی کیوں نہوتی ہرگر نہرگر خطا پوشی مذکی جاتی تھی - اس طریقیہ حکمراتی کا نیتجہ یہ تھا کہ عوام میں روح آزادی و حرّبیت فنامهٔ هوتنے پانی تنی بیومافظ الملک کو مدور َ مُزیز تنی مِبَایخ ایک وافعہ ہے کہ ایک روز حافظ معاحب کے معامیزاوے حافظ حمد مارخاں نواح بیلی بھیت ہیں ہن کے شکا رکے واسطے گئے جب جنگل کے قریب مہنچے تو اپنے ہمراہیوں اور یا بھٹی گھوڑوں کو اباب گا وُل مِن چھوڑ کر تنها تھے خان خلجی کو جو فن شکا رئیں بٹ کی مهاریت رکھتا تفاسا تھ بیکر جگل کی راہ لی۔اننائے راہ میں جند ہرن و کھا ئی و نے ۔ فور اً ان کا تعاقب کیااور نز دیک پہنچکر خود تواہیب مبکہ تاک لگا کر ہیں گئے اور مخدخال کو ہرنزں کے گھیرکر لانے کے واسطے روا مزکر دبا أنفا فأابك ومهفان بجياس وفن ادهرآ فكلااور برون كيطرف جاسن لكالخيضال فيآواز

وكراً س كوم رون كى طوف جاسے سے منع كيا ليكن و واو أستنے كے باوج داينا قدم المائے س مستح ہی حلاگیا۔محدخاں نے ہار ہار آ وازیں دین لیکن اس نے کچھ سروا مذکی بیا ل کاک کم بابت ما نظام ست خال

اس سے ببروں کی آہٹ سے ہرن دہشت کھاکرد وسری طرف بھاگ گئے اور نظروں سے خائب ہوگئے۔ اس بچرخال خصب خائب ہوگا۔ خائب ہو گئے۔ اس برمجرخال غصنب ناک ہوکراس کی طرف جھپٹا۔ وہ دہقا ان بھی لوٹ پڑا۔ محدخاں نے اس کوگالی دہے کرکھا کہ۔

م تجفلوكيا بوكيا تفاج تولي بيري بات نبيس شنى اوربير انتكار كال وباك

گالی کے جواب بیں دہقان نے بھی محد خال کی شان و شوکت ظاہری کا کھا ظاکئے بنیر گالی دی اور کہا -

ويس تفارك واسط كيول ابنارات بهموروبنا . ٩٠

اس جواب پر محدخال سنے اس کے مہذ پر طاپنہ مارا۔ وہفان طاپنہ کھاکر ایک طون کوخر تقام بھاگا اور رسائٹ اور دہفانوں کو جو اپنے چھکٹ وں پر جبگل سے لکڑ بال لادکرلا رہے تھے بُلالا با اور آتے ہی اپنے ساتھ بوں کے بھروسے پر اباب لا ٹھی جُرخاں کے سر بر باردی۔ محدخاں توی الجنہ شخص تفا دہفان کولپٹ گیا اور زمین پر پڑا کر اُس کی چھائی بر میٹھ گیا ۔ اسی وارو گیر بر حافظ محر ما یہ نام کرد سے دو مرے وہفا اور محدفال دہفان کا چھری سے کام تمام کرد سے کہ دو مرے دہفا نول ۔ میں دیدی۔ عنظریب تفاکد محدفال دہفان کا چھری سے کام تمام کرد سے کہ دو مرے دہفا نول ۔ مین اپنے ساتھی کو بجالیا اور سب کے سب محدفال اور مافظ محمد بار فال کولات گھونسوں سے مارسے گئے۔ محدفال نے میں اور مافظ محمد بار فال کولات گھونسوں سے مارسے گئے۔ محدفال نے میں اور مافظ محمد بار فال کی ہدیت مدافعت کی لیکن ایک مارسے بین نے دکئی مجبوراً محدفال نے کہا کہ۔

م اسے کا فرور برحافظ الملک کے صاحبادے ہیں ان کی ضرمت میں کچھ ہے ادبی نے کروئ کین ان مغلوب الغضب لوگوں سے حکم خاس کی بات کا لفین نہ کیا اور دل میں برخیال کرکے کہ جملاحا فظ الملک کا میٹا کیوں اکیلا حیران ورپیشن سے مگلوں میں مارا مارا پھر پگا مار میٹ سے با عذر نہ اٹھا یا - انسنے میں حافظ محمد بارخال کے بیاد سے اور سوار جو ویر سج جاسنے کے باعیف انکی

، الله شرب التلك تعيد السطرف كو آنے و كھا فئ دئے - و مِقا نوں نے اس الشكركو و كھيسكر

بینی کرلیاکہ محدض سے کہنا تھا۔ واضی بیرما فظ الملک کا لؤکاہے اور اب اُس کی ہمائی وقع کے این کی ہمائی وقع کے اس کی ہمائی وقع کے اور سنتہ ہوکر درخوں کی آڑیں کے رہی ہے۔ بددواس اور خوف ندوہ ہوکر حظم میں بھاگ گئے اور سنتہ ہوکر درخوں کی آڑیں بھٹ بیدہ ہوگئے ۔ جب سوار اور بہا دے وہ ل پہنچ توصاح ادے صاحب کے حکم سے حالم آور دہفا نوں کی تلاش شروع کی گئی۔ ہر چند و صور ٹرھا گرا کے شخص ہا نفر ندلگا۔ آخر کا ران کی گاڑیاں کی بھٹنچ کہیں جب سے اس کے بیندروز سے بعد دہ بقان خرکور از خود شہریں داخل ہوکو کسے بیان ایک اور کہا کہ۔

وكوئى شفس مارى كاربال حكل سے انك كربيلى بعبيت لے آبات ؟

جب بُلک سیرضاں سے اُس تُحض کا نام در با فت کیا تو کہا کہ نام ہم حافظ الملک کے صفورا فدس میں بنا بئس گئے ملک موصوصف سے اس وا قعہ کو حضورا قدس ہیں ع صل کیا جس بران او گوں کو حکم ہونے کا حکم صا در ہوا ہجب وہ حضور ہیں حاصر موہے کا صلا الملک سے اپنے نزد کیا۔ بلاکم کمبنا وہ بیٹیا تی اُک سے صفیقت حال بیان کرنے کا حکم دیا۔ اُن لوگوں سے عرض کیا کہ۔

ومفوركصاحب زادول ميس البك صاحب زادس بارس كالرى ببل مجلس

الے آئے ہیں ا

ارشاد ہواکہ۔

"اس کاسبب کیا تھااور ہارے بیٹوں میں سے کس نے پر کام کیاہے ؟ پونکہ یہ لوگ خصور وار نصے اس لئے حافظ الملاک سے بار مار اصرار کے با وجو دصاف صاف ما بتلا سکے۔ اس برمافظ الملاک نے فرما باکہ ۔

و نابت ہو آہے کہ تصور تھار اسے لیکن میں تھار سے قصور کو معا من کر ناہوں۔ اب نم بٹلاؤکہ کون تھاری گا ڈبال زبر کوسٹی ہے آبا ہے اور اس کا سبب کیا تھا ؟ جا ریخبٹی اور معانی قضور کا اطیبان ہوگیا تو دہ مقانوں نے کماکہ

مفدا وندزا دے مافظ محر بارخاں ہاری کا ویا س اور میل جگل سے لے آئے ہیں اور

ان كے كاوى خانيس اب كاك موجود بين ك

حکم ہواکہ حافظ محد بارخال کو مع گاڑیوں اور بہاوں کے ماضر کیا جائے۔ جب و ہ حضور میں حاصر ہوئے تو کمال فہرو خصنی اُن سے مخاطب ہوکر فرایا کہ -

<sup>د</sup>ان بے گناہوں نے کیا گنا ہ کیا تھاکدان کی گا ڈیاں اور بیل تم زبریسنی بیاں پکڑ لائے ہو؟ حافظ مخ<sub>فر</sub> مایرخاں نے عرض کیا کداس کا سبسب انہیں لوگوںسے ور ما فسٹ کیا جائے بعافظالمل*ک* نے و وبار ہ نہایست نشفقدین ومحبرین سے فرما با کہ

داس وفت مرعی اور ماعلید دونوں موجد بیں۔ وا تعدب کم وکاست بیان کرو۔ علاق معاملات میں ہمارے نرویک اپنے اور مرکا سے سب برابر ہیں ؟

تب اُن لوگوں سے شرمندگی سے سرتھ کا لبااور کچھ جواب مذوبا - اس کے بعد حافظ میر مارخال کو کم ہوا کہ تم ہی اس واقعہ کو مفسل ہون کر کو کم ہوا کہ تم ہی اس واقعہ کو مفسل ہون کہا اور اپنا ہا تھ اور اپنی پڑھ ہوا ب تاک زخمی تنی کھول کرد کھلائی ۔ ساتھ ہی محدرخان کجی حضور بس ماضر کرکے اس کا تام مبر جو زخموں سے جرجور ہو گہا تھا مشا ہدہ کرایا ۔ حافظ الملک نے تام حال سننے کے بعد ارشا و فرایا کہ ۔

وان بے جارے بے جراؤگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ نم خود اس تحلیف وصوبت کے سراوار ہو ۔ ۔ ۔ نم خود اس تحلیف وصوبت کے سراوار ہو ۔ ۔ ۔ ۔ نم خود اس تحلیف وصوبت کے ان نے خروار آبندہ بھراس قسم کی حرکت نالب ندیدہ کے تو ب نہا ہا۔ ۔ اس جی ان نے خروار آبند کی کا میاں اور ہیل سے اس سے ان سے کوئی مواخذہ اور باز پرس نہیں ہوسکتی۔ جاکوان کوگوں کی گا میاں اور ہیل سے ان تمام چرول کے جاگن میں ہوں ان کوگوں کے حوالے کر دواوران کورضا مندکرو یک

حافظ میرمارخال جوحافظ الملاک کے عصد اورخصنب سے سیسے بہت نفیے اس حکم کو خیندت بھی دربار سے اُٹھ کر سچلے گئے اور مطابق حکم علاوہ بیلوں۔ گاڑ بول اوران چیزوں کے جوان میں تقیس کھور توجی بھی اپنے باس سے دے کران لوگوں کو حضورا قدس میں روانہ کردیا۔ ناکہ یہ لوگ فوسٹس ہوکر

مباب مانظ دحست نمال

مافظالملك كوأن كىطوف سيسطلن كردين

مرالت وانصاف مأفظ المكاك عدوض مديس رعايا وربرايا دولت منديا كدائ بعفوا كوئى ظاروت مكانام مذجاننا تفاء زبروست لوك أن ك الضاح كردس كرورول اورزيروستو بْطِلْمُرِكُ كَى جَابِئِ مُسكِينُول اور نا توانول كى امراد كرتے تھے۔ اور باز پرس كے وف سے نصال ومیمهاورا فعال شنیعہ سے نائب ہو گئے تھے۔ اُن کے انصاف کی کھری میں وضیع و ننر رہیں۔ حورد وبزرگ - ادنیٰ واعلیٰ سب کے ساتھ ایک ساسلوک کیا جاتا تھا۔ اور قانون کے اجرا يں جمطابي شراويت اسلام مونا تقا- امرار كے بيٹوں - عزيزوں اور ديگرعوام الناس يں كونى المياز نبيس كيا جانا تقال خطاكارون - كنه كارون اورمجرمون كي ميزاد اي مين حدا عندال سے تجاوز ندکیا جا نا نفااور حکومت کی جانب سے بڑے سے بڑے مشتعال کے موقع رہمی حق و الضاف كوبا هنس مزبان وياجانا تفاء غودحا فظ الملك كي ذات برقائلانه حلدكيا جاتاا ورمج مركو صرف اس قدر منزاد بناگوارا کرنے جس فدر کہ فا نون شریب اجازت و بت بیند کہ البی تخصیت کوفون المعول نصور کرکے غیر معولی سزاد بنے - نواب عبداللہ خاں ابن نواب على تحدخال سے اپنے مكان میں حافظ صاحب كو كبلا كرفنل كرا ناچا با نواس كى سزا الفيس صرف یہ دی گئی کرعاد منی طور پر کھوع صد کے لئے فاک بدر کردئے گئے۔اسی طرح اماب اوراہم وافعہ کاذکر ہے کہ ایک روز حافظ الماک بریلی میں اپنی محلسار مبارک محل میں منبع تھے۔ رات کے وقت موافق معول فاز تبجدك واسط أشع اورسب فاعد كسى إبل حرم يا طازم كوبيدارك بغيرب يهكيبيت الخلار تشريف كي كُن واس ك دروارت برا غيس باول كي وازمعلوم بوي-خبال کیا که اہل جرم میں سے کوئی اندرہے کچھر دیزنوقف کیا ۔ تفوری دیر کے بعد ایسال م مله کارتان رحمت -

مله سارك على نام كى ايك برائي من على يعيي توار من فريلي بن موجد به كير جيش سد معليم بداكر برجيل عا فط صاحب كي علم إنه عنى - عافظ ها كالعسار اطلباتشكومندين مرزاني باغ كفريب واقع في ص كالب كوي وجود نبين ب.

معلوم وئي جيسے كوئى مبيت انخلار كے اندرسے بام ركانا ہے كيكن وہ اس طر در وازے تاك پہنچنے کے بعد موفوف ہوگئی۔اس برجا فظ الملاک کوٹ بہوا کہ شا برکوئی چورہے۔ بلا بس وہش اندر داخل ہوگئے۔ کیادیجتے ہیں کہ ایک نوی الجذخص ایک بہت بڑا چھرا ہاتھ میں لئے ایک گوشیں کھڑا ہے۔ اس شخص کو مبض ناعا قبت اندلیش سردار وں نے روبید کالالج دیم حافظ الملک کوشت ل كرنى كى غرص سے مبجا بقا اور نيف برے والوں اور در افول كى آئله بحاكر بهاں تك مينخ بن كامباب بوكيا تقاد ما فظ الملك نے اُس كے اراد و بركومسوس كرك اور اپنے پاس كوئى تېھىبار منہونے کے باوجود مذنو فدم تھے ہٹا یا اور منکسی ملازم کوآ وازدی بلکہ فرراً ایک ہاتھ سے اُس تنف كے چرے والے ہا تقر کو كيرا ليا اور دوسرے ہا تفر سے اس كے مُنديرا يسے زورسے طابخہ ارا كدوه ويكر كارزين بركر ميرا - اس كے بعداس كوكينچكواندرون مكان سے باہر كے آئے اورور با نول كورير وكرك فرما باكره ابنے اس دوست كومكر و ؛ باسسبان اور در بان اس عال كومشا بده كرك بدواس ہوگئے اورسب کویفین ہوگیا کہ اُن سب کی زندگی ختم ہوجائے گی کیکی جافظ الملک آ شخص کواُن لوگوں کے سپرو کر کے محلسان من نشریف سے گئے ۔ اور نما زنتی اور ورو و وفا اُعن بیشن ل مو كئے و وسرے روزبطر بن معول حب و بوان عام بین نشر لعبن لائے توراؤبہار سنگردیوان اوردور سے سرداروں سے اُس واجب الفتل سے فتا کا حکمصا در کرنے کی التجا کی ۔ حافظ الملک سموچ نکرور شرکی سے تجاوز مرکز منظور نا نفااس ائے اُن کے معروضاً کو قبول مذکباتب ان لوگول نے ء عن کیا کہ۔

مد اگر حکم ہو تواس معاملہ کی حقیقت حال کا استفسار ننر دے کریں تاکہ بد معلوم ہو کرکن کو توں سے اخواست اس خض سے برجراًت وحبارت کی !'

لیکن حافظ الملک منے اس را زمر لینهٔ کی نفینش اور انکشاف کی بھی اجازیت مذدی اور فر ما یا که-مواس معالمہ کی نفین و نفینش بس بہت سے خطارت ہیں بمکن ہے کہ بیفتنذ برداؤی س گروہ امٹرارسے اغواسے ہارے و ولت خواہوں اور خراندیشوں بس سے کسی کو تنہم کمدے باردارون بی سے کسی نے گناہ کا نام بناوے - اس صورت بیں لازم ہوگا کہ ان لوگوں کے ساتھ واجی سلوک کیا جائے - بنتجہ یہ ہوگا کہ بہت سے لفرند بنوں اور ان کے علاوہ بہت سے بے گنا ہوں کو فقصان پہنچ جائے گا- بریکن نہیں ہو کہ بین میں جن لوگوں کے نام بنائے ان کو بھرمز اندی جائے - کیونکہ یہ بات آبئن امارت و ریاست سے بعید ہوگی - اس سے بہتر ہی ہے کہ اس زیاں کارسے منے می کی تین وفقنیش نرکی جائے ؟

نراعت ونجارت مافظ الملک کے دور عکومت ہیں ان کی نمام ملکت آباد- زراعت مگل اور رعایا خوشنو دفتی- اُفٹادہ زین کی کاشت ہوتی فٹی اور فزار میں کو نقا وی کے ذریعہ المادد بکر

کے صندل خان کا با زاربر بی میں فلد کے توب سوجود ہے جومندل خان کی بزربیک نام سے مشہور ہے اور مافقاللک کے زمانہ کی مادگارہے۔

کاست کاری کرائی جائی تھی۔ مالگذاری صوف ہواتی روبیہ لی جاتی تھی۔اسی طرح تجارت کی ترقی بھی مدیم المنال تھی وہ ایک جی مقادل کے درا مدور ایک مرداروں پر برخری کا محصول قطعی معاف کر دیا تھا۔ گواس تکم کے صادر ہوئے پر روم بیل کھنڈر کے قام مرداروں پر برخری کا محصول قطعی معاف کر دیا تھا۔ گواس تکم کے صادر ہوئے پر روم بیل کھنڈر کے قام مرداروں ادرا ہکاروں نے سخت احتجاج کیا کیو کر دیا تھا۔ گواس تکم کے سافرسا تقدا کی گا کھ روبیہ سالان کا فقصال برنا تھا۔ لیکن حافظ الملک لئے وارور سیاسی کے سافرسا تقدا کی آرف کا کھنے جو کر برجھے ہوئے تھے۔ ہونا تھے۔ اوران معاملات بی ایسے ہمعصول سے بدت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ فرج کے معمارون کئیر اورخوانہ بیں روبیہ کی کی کے باوصف اپنے تکم کونسوخ نذکیا۔ اس ابنار فرج کے معمارون کئیر کا برنیجہ ہوا کہ تعویر سے بی عوصر بی آزاد تجارت کی بدولت باست ندگان روبیل کھنڈی بی استعمار خوانی استعمار نوبیل کھنڈی بی سے موسلے کو توان کی کہ نوبیل کھنڈی کی اس درجہ فرادانی واراس کے استحکالات ہی بی کو توانس وقت بھی روبیل کھنڈر کی کا صدر مقام تھا ابنی آنکوں سے رکھکر ہے کہا تھا کہ۔

کا صدر مقام تھا ابنی آنکوں سے رکھکر ہے کہا تھا کہ۔

مين المرافظ رحمت فال كي تصوص ورببني كسبب سے ايك بهت براى تجارت كا ه

بن گياہے "

ہیں۔ بدایوں میں ایک خوبصورت بہوجس کے احاطر میں اُن کے والد شاہ عالم خاں کی قبرموجود ہی اور صفرت سید احمد رحمتہ اللہ مطبہ والدر صفرت نظام الدین مجوب الّبی بدایونی تم دہوی کی درگاہ جو آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے اُنفیس کی تعمیر کہ دہہے۔

آفلہ میں نواب علی محدخال کا خوشنا مقبرہ اور پہلی ہمیت بس ایک نهایت خوبصورت اور رفیع الن ان جامع محدخاص طور پراُن کے شوق تعمیر کی شاہد ہے۔ جام محمود کے ملاوہ پلی جمیت میں وواور محدیں اور دریائے کھکرہ کا بُل آج ناک اُن کی یادگار باقی ہیں۔

فاص بربلی کی عادات بیس مبارک بحل - دیوان عام - دیوان خاص - اور قلد مخایم کا مرف نام بهی نام با فی ہے - کہا جا تا ہے کہ شجاع الدولہ نے ان کوسیار کرکے صفی سہی سے مٹا دبا یہاں تک کہ اُن کی صبح مبائے وقوع کا بھی ہتہ نہیں جبتا ۔ مولوی ابوا بحن صاحب مجتو ترمیسے مجلی جزنلسٹ اس واضہ کی نائید بیں تکھنے ہیں کہ -

دوالیان ملک کے صنا ویہ جدکے آئا دسراد ہا سال تک قائم دہتے ہیں۔ جن کوشائے کے اد وارلیل و نمار کو تو نول کا معروف جدو جدر بہتا بڑ تاہے لین مقام جرت ہے کہ ما و فظر حمت نمال کو زون کا کہ معروف ٹر ھ سوسال گزرے ہیں گرا ان کے گھر بار کا کئی تکت اور نیخ تھ کھنڈر بھی اب کیس نظر نہیں آتا ۔ کیا اس سے والی اور ھی بر بربیت کا بہتہ نہیں تا کہ اس سے والی اور ھی بر بربیت کا بہتہ نہیں تا کہ اس سے والی اور ھی کہ بربیت کا بہتہ نہیں تا کہ اس سے والی اور ھی بربربیت کا بہتہ نہیں تا کہ اس سے اپنے خصف انتقام سے حافظ اللک کے بھلت کو سمار کے گرھوں کے بل چلوا دے جس کا بہتہ بیلی جیست میں اور کھرہ از لئے جس کی بیلی بیلی جس سے وافع اللہ کے تاب کی ایک حام کی نکستہ عارب مرحم کے غم بیل گرم گرم کا مند رہانی نظر آئی نے بیلی جس کے بیلی کی بین اور کی جدو و باش کے لئے سے نہیں اور بارشوں ہیں ہوگئے۔ مشہور سے کے بربی میں افظ للک کے قات خوان سے اور بارشوں ہیں ہوگئے۔ مشہور سے کے بربی میں ما فظ للک کے قات

(مبادک محل وغیره) مرزائی سجرک جانب شال منهورمرزائی باغ کے وسیع تطعیر واقع نفید اوراس باغ کی سطیر نفی سے بنہ چلنا ہے کہ مکانات کے انهدام سے به جگد بلند مو گئی ہے ۔ اور نواب او دھ کے بوش انتقام کی نوصہ خواں ہے وہ نوخیبی نفات اور نور نفاق در رزیہ خانات نفیا کی نمیر کر دہ جا رہ جو کو بھی گراکراس اور نور نفاق در رزیہ خانات نفاق کی نمیر کر دہ جا رہ جو کو بھی گراکراس کے ملب سے چالیس لا کھ کے تا وان کا ایک جز ضور وصول کرلیتا یک دستول اور فواد افجار بلی کا

برروابیت زبن قیاس معلوم بونی ب کربر بلی شهر که نبین مرزانی مبورو باغ جواس وقت موجود بین انفیس کے قریب مبارک محل وغیرہ واقع نفی - رہا قلعہ وہ شہر کے جانب غرب واقع اور آج بھی ایک بورامحلواس نام سے موسوم ہے - رحمت خانی عارت کا بتہ نہیں بیاں تک کہ تعلیم موجود ہ در وازے بھی مطرح بان انگلس کلافینلع کے عدد کی تقریبیں -

باپ عاظ چرت خال

بات اورازسرنونخیند بنا باجائے۔ بختہ شربناہ کی وسیدہ بین کمیل ہوئی۔ مافظ الملک کی کس مدیم المثال فیاضی کی بدولست عام الروالری اورمیواتی جونمایت غریب اور تنگ دست نصے الدار ہو گئے۔ اور روب جع کرکے زراعت و تجارت میں مشغول ہو گئے۔ آبیدہ کے لئے اعفول نے روب کے مذربی میں شقل سکونت بھی اختیار کہ لی۔

جگه کاسوال بهت بیجیده نفار حافظ الملاک کی خواش نفی که دیوان فاص وعام او محل سسرا سے قومیب کوئی مفام دلیکن بیار محلیارسے نبال رویہ بجز ساگر نال نامی ایک بهت براے اور نبایت گهرسے تا لاب کے کوئی دوسرامیدان نه نفار حافظ الملک نے اس تا لاب ہی کو باپٹ کرمبور بنا کی خواہش فلا ہرکی منظیر سنے عوض کیا کہ۔

اس الاب کے بائے میں بے نتا رو دیپہ مرف ہوگا۔ اگر اس کی بجائے کوئی دوسری مگرب ندکی جائے تو مناسب ہوگا تا کہ ایک عالی ٹنان ہے بھی بن جائے اور اس فدرروہیم بھی مرف مذہو یہ

ما فظ الملك ك فراياكه

معہدار منظاریہ بسے کہ مجدد یوان عام وفاص سے زمیب بنے یا کہ اکثرا وفات نساز جامع مجد میں اداکی جائے - علاوہ بریں کو نی اور جگہ بھی فالی نہیں ہے جہاں اس عارت کو قائم کمیا جاسکے - بہت سے غوبا - فقرا اور علیا رکے مکانات ہیں جن کو سہوار کرکئے جگر تیاری جاسکتی ہے ۔ لیکن اس بات کو ہاری طبیعت گواد انہیں کرتی - ہمارے لزد کیب ئے شارروں پیمون کر نا آسان ہے لیکن مخابوں اور سکینوں کو تھلیعت دینا فیر کون ہو ؟ مہتمین تعمین خوص کیا کہ -مہتمین تعمیر نے عض کیا کہ -

مواگران مکانوں کے عومٰن میں اُن کے الکوں کو دوسرے مکان سرکارسے تیار کرادئے جائیں تواس میں اس قدر روبید صرف شو گاجی قدر کہ اٹنے بڑے نا لاب کو پاشنے میں مرف ہوگا ''

مافظ الملك ينجواب دياكه

مو تھا رامنورہ ہاری خرخ اہی پرمنی ہے کیکن یہ ظاہرہے کہ کوئی مننفس اپنے مکان کے انبدام پرراضی نہ ہوگا اگر جہاس کے عوض میں اس سے بہتر ہی مکان اس کو بنوا دیا جائے ؟

كارېردارون منے ومن كياكه-

مدان غرباکو ہمرامنی کرلیس گے "

ارمٺ د ہواکہ۔

" یوگ کرور بین زرگرینی کے خف سے خاہ نخاہ رافنی ہوجا بین گے اوران کی اس طرح بجوران رصامندی ہمر مرگر منظور نہیں ہے۔ بدار عدالت وانصاف سے تطعی بعید ہے ؟

اس آخری جواب سے بعد مزید عض و معروض کی بالک گنجائٹ یا تی ندر ہی سب لوگ نما میں موسی کے اللہ موسی کی کھی کے اللہ موسی کے اللہ کے اللہ موسی کے اللہ ک

" اے بزرگان ملت اس سارک نفریب کے موقع پر یس سے آپ صاحول کواع من

سے جمع کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک ایسے بزرگ جنہوں نے کبھی اپنی آگھ تا اپنا ہو او اس فائد خدا کا سعنگ بنیا داپنے اپنیا فقا ورا پنا فرا کا سعنگ بنیا داپنے پاکست سے یہ باک عار سے تا ابدا لا باد قائم و دائم ہے "
ان الفاظ کوشن کرتمام معاضر بن پرسکت کا سا عالم طاری ہوگیا اور سب سے اپنی اپنی گرونی گیر و نیجی گیر کوئی گیر و نیجی خود ہی ارشا د فرما یک دست العمر اپنی آئمہ سے چھرخود ہی ارشا د فرما یک دست العمر اپنی آئمہ ابنا ہا تقدا ورا بنا قدم حرام کی طوف نہیں مدر کرسے یہ اس کے جبور آئیں ہی اس فائز خدا کا سنگ بنیا د اپنے ہاتھ سے رکھتا ہوں۔ خدامیری مدد کرسے یہ

اس سے بعد حافظ الملک نے اپنے وست می برست سے سجد کا سنگ بنیا در کھا۔ اسی روز سے تعمیر کا کام ماری ہوگیا اور آباب مدت کے بعد ما مصبح دم بلی کے نمونہ کی ایاب بہت خواجر اور وسیع و عظیر انسان جرش بیس بکٹر سنا جر سے والان ۔ لا نیا چوڑا مومن ایاب بڑا گراکنوا اور بہت سے سفا و سے اور غمل خانے وغیرہ شامل ہیں بن کر نیا رہوگئی۔ ملاما فظ سے داللہ خطیب اور ملاموسی موذن مقرر ہوئے۔ ایاب عالم نے اختنام تنمیر کی ناریخ حدیث بنوی سے بہ کالی تھی۔ مکالی تھی۔

## <sup>و المبجد مب</sup>نة المنفين. المستحدث المستقين الم

ربادہ بلند ہیں۔ بہلی جبیت کی سجہ حجوثی امنٹ اور گج سے نسبتاً کم وسعت اور مقابلتاً بنچ در واز کے سافتہ نیمیہ ہوئی ہے۔ نیسرے بیر کہ ذہلی کی سجد کا والان بمقابلہ محن بلند ہے اور اگلی محراب بہت بڑی ہے۔ بیلی مجبیت کی سجد کا والان اس مصحن سے قریب قریب ہروار ہے۔ اور سامنے کی محراب مختصر ہے۔ بچ تھے یہ کہ جامع مسجد دہلی کے جاروں طریف ایک طیل بازار واقع ہے۔ بہامع مجد پہلی بھیت کے جاروں طریف بازار نہیں ہے۔

ترويج واشاعت علوم المائك كي عهدي علي من روبيل كهنديس بالبخ مرار علما ورفع لامساجد وسرکاری مدارس میں درس و ندربس میں شنول تھے۔ ہراباب عالم یا فاصل کی اُس سے علم ونفل کے موافن تخوا ومقريحى وتمام درسول ميس كتب ورسبه براس براس علما رسح مشوره سي عافظ الماك خومقور فرمات تعے اورطالب علول كو مفرسنده كتابيس مكوست كى طرف سے مفت مياكى جاتی ميں طازمين سركارك اطكول كعلاوه تمامطالب علمول كوفيام وطعام كى سهولنول ك ماسوا فرداً فرداً سوا رو پریسالا مذَ بطورجمیب حرج جمی دیا جا ما تقایجب طالب علم فارغ انتصیل موکر در رئه فصنبلت کو بهنج جانا توعلما فضلاا ورطلبار مزاروس كي نغدا دمين جيع بوكرا ورحبلوس ترنيب ويكراس كومافظ الملك ك حضور ہیں ہےجا ننے۔ ما فظ الملک ان تمام لوگوں کی وعوسٹ کرنے اور دعوست کے بعدط الب علم مذکور کے سربراپنے دست مبادک سے وسٹ افضیلت با ندھکوائس کو زمرہ علیا پس نسکک کرنے۔ نیز اسی روزست جس قد تنواه على كودى جاتى عنى اس طالب علمك لئے بھى مقرركردى جاتى ۔ اورتعليمو تعلم! کوئی دور کام صب سے اس کی طبیعت کوموزویزے ہونی اس کے سپر دکر دیا جانا غفا۔ طالبان علمی آبی عديم النطيون وحومت اورخاطرداري ومهت افراائي جبسي كرجا فظالملك كرت تنصانا بدهي مجمعي ر ا کسی حکرال سنے کی ہو۔

طالب علموں کی د لداری کرنے ہیں اعفیر عین فدرشنعف تضانس کا فریل کے ایک نہاہت وتھیہپ

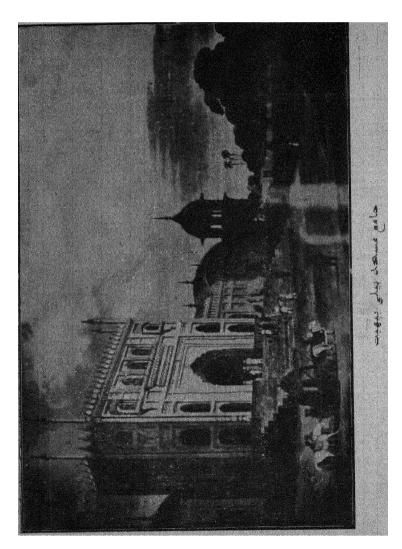

وافعدس اندازه بوكار ايك روزليك طالب علم يخبودش طالب علوب يرجيدار فعامر كارى فزار بس كرمتنزار سے درخواست کی کداسے سلغ دامبزار روب باب نخواه اور کھر روب بنیک برگذ جان آبا دے ولوا دبا جائے مہتم خرار نے میٹی روسیہ دیت قبول نرکیا۔ اور صرف ایک ہزار رو پیرجواس کا اور اس کی مجاعبت سے ولس طالب علوں **کا** واجب الا د انعا خزار نبان آباد سے برا مرک*ے کی فریر* کھی دے دی۔ طالب علمنے اس مخرر کو لینے سے انحار کر دیا۔ اور و ہاںسے اُٹھکر اور ڈو ہزار روبيبه كىء ضى كفكرسبدها ما فظالملك كصفورين بهنجا جهال سرحاجت مندكو بلاروك توك ماصر موسے کی اجازت بھی۔ مافظ الملک سے طالب علم کی عرمنی ملاحظہ فر ماکراس کی خواہش کے موا فق فران کھنے کا اپنے بیر شرخی کو حکم دسے دبا۔ دوہ ارر وبید اس فدر اسا نی سے ملنے لگے نوطالب علم صاحب كواب دوركي سوجهي اوروض كياكم- ميراكام نوباغ بزار روبيه بين تحكي كاليحافظ المك سے اُس کی اس ترکست پرنبسم کرسے ارمٹ ادفر مایا کہ أ بہلے تو نود و مبرار روب بعل باکرتا ها اب اپنے فول سے تجاوز مت کر علالب علم اے کما کہ میں اپنے سابق قول رہے ہون ہوں ؟ حافظ المکاب فاس كاس عدركو قبول دكيا اورمحلسرا من الفراعب العجالية كالمراس بوكت وكست بوكت وكسس طالب علم نے جمیٹ کردامن کیڑ لیا اور آبدیدہ ہورعض کیا کہ میری عضی بر پانچ ہزادروسید کا هُمَا بِنِ قَامِسِ إرقام فرا دبيج ـ و

حافظ الملک مجفیس طالب علوں کی معولی سی لوشکنی بھی گوارا مذھی۔طالب علم کو دا من کرفٹے دیگھیکر حودجی فوراً زمین برمیٹیر گئے۔ اورشفقت پدرا مذمے ساتھ اس کی مہست کچھسٹی وکشفی کرکے پاپنج نیزار روبیہ ہی کا حکم درخواست برلکھ دیا اورطالب علم مدکورکو زیادہ ریخیدہ مذہونے دیا۔

مانظ الملک کی اسی عن نبیت اورس علی کانیجد بینها کدان کے زمان سعادت افتران میں بختر سن افتران میں بختر سن سنے ا

سكه كلستانٍ دِمست -

جس طرح ما فظ الملک طالب علوں کے ساتھ شفقت ومجبت کرتے تھے اسی طرح الن کے مسئا د و ل بہنی علما اور فضالا کا کمال در حبرات الم محوظ رکھتے تھے۔ ان لوگوں کی صحبت سے انتہائی مخطوظ دسردر ہوئے تنے اور ان کی صحبت کے واسطے رات کا وقت مخصوص کر دیا تھا۔ کنزولیا کرنے تھے کہ۔

مبب سفر سے پی بھیت کو والبی کا اتفاق ہونا ہے تو مجھکور ٹی خوشی ہوتی ہے کہ بیل ایک ایک فاضل اور عالم کے مکان پرچاکران کی محبت سے بطعت اندوز ہوں گا۔ کین کیا کیا جائے کہ یہ لوگ پیش موسنی کرے میری ملافات کے واسطے فوجیا آنے ہیں اور میرے ول کی فوشی آ وھی رہجا تی ہے۔ اتنا انتظار نہیں کرتے کہ بیں ان کے مکان پرچاکر ملافات کر وں رمون شاہ ابوالفتح اور مولوی عبد الرزا ف انتظار کرتے ہیں جس سے جھے برطی مستریت ہوتی ہے ؟'

اضلاق وعاوات ما فظ الملک نے تمام عمر انفاد بہر گاری اور باکبازی کی زندگی بسرکی- ہرفتم کے ہو و لدب سے نفرت بی مسکرات کا تو و کرکیا ہے حقہ بی رہینے تھے اور نابان تما کوسے فیت سے مناب کا تو و کرکیا ہے حقہ بی رہینے تھے اور نابان تما کوسے فیت تھے۔ اور کلام فضول اور گالی گلرج سے خت نفرت تھی۔ لوگوں کی خطا پونٹی اور و لداری اُن کا شہوہ تھا۔ جو دوسخا۔ رحم و حلم۔ اور عجز و فروتنی کے میمر تھے۔ مدلت شعاری۔ پر بہ پر گاری می سناسی۔ وہن داری اور صدت گفناری ان کے کر کری خوصی تعیم میں مدلت شعاری اور میں اور شرح کی خوبیاں ان کی ذات والاصفا بیں مدر رکھ اُن کی جاتی تھیں۔ اور عقل وادب یم سیاست و تدبیر چس علی اور شرک کام کی خوبیاں ان کی ذات والاصفا بیں مدر رکھ اُن کی باتی تھیں۔

سمولات روزار نرع شرع شریب پر پوری سنقاست رکھتے تھے۔ ہروفنت باوضور سنتے اور کسی وقت وردی اور کسی وقت وردی فائل مزموث تھے۔ سوائے ناز فروارول وقت

حاب حافظ دهست فال

کی نماز با جاحت اداکرنے تھے ہوزشب ہیں اپنے خادموں ہیں سے کسی کوبیدار کئے بینرلیتہ سے اُٹھتے اور خوخس و وهنوس فارغ ہوکر نماز تنجدا داکرتے اس کے بعد ایک منزل قواکن شرایف کی نکا وت کرنے بهال تک کرسپدیدُه جمع منودار بوجا نااوراس وقت تفولری دیرکے لئے دوسری دهاوک اور اوراوی منسنول رکم حرم مرات برآ مرہونے اور محلسلر کی مسجد میں نا زفجر با جاعت اداکرتے۔ بعدنما زمصنے ہی ہر بغيم بين اب الله الما وراد ووظالف بورس كرف منازاته النط مرعم وعلي س أمُّن ما ورورار عام بين تنزليف لكروبا ب حاجب مندول اورمظلومول كي احوال رئيسي اورخلن التَّدكي حاجب رواني مِن شنول موجاتے۔اس در بارعام میں دربا بون کو حکم تفاکر کسی حاجت مند با داد خواہ کو مضوریں حاضر موسے سے مدروکیں۔ چنا بخد شخص بلاروک ٹوک آئا درا پنی مراد پایا تفا۔ کھردن جڑھے دربار عام کوبرخاست کرکے نماز جا شست اوا کرنے اور بھر در بارخاص میں جاکرمنا ملاست مالی و مکلی ہیں مقتط موجاً نے ۔ زریب و و پر درباد خاص سے اٹھ کر کھی حرم سرایس تشرایب ایجانے اور اپنی اولاد کے ہمراہ فاصد تنا ول نوانے اور وہی فیلولہ فرانے ادر کھی باہر کے فلوت خاسنے بیں اپنے بیٹوں کے ہمراہ کھا ناکھاکہ اوام وانے۔ بین گھنٹے قبادلہ کرنے کے بعد میداد ہوکر تنہا نماز ظراد اکرتے اوردالا الخالات صن حسبن وغیرہ دیگر د عائیں اور اورا دع ہمینہ بڑھنے تھے ان میں مشغول ہوجانے جمعہ کے روز فیلوله سے جلد مبیدار ہوکر و وبار وعنس فرمانے اور تبدیل بوشاک کرکے نماز حمید جامع جبریں اداكرت اس كے بعد مخناج لوگوں كوج عام مسجد كے دروانے يرجع بوجانے منے خرات وعطيات سے ہرہ اندوز کر مے محلسا کو وابس نشریف لانے اور سب معول ور د ووظالف مین خول پر جانے۔ اگر بیلی صبیت میں ہوتنے نوحبد کے روز بعد نماز جمعہ بلا ناعذا پنی والد ہ ما حدہ کے مقبرہ میں کشریف مے جاتے و ہاں سے واپس ہو كرحب معول درمار عام بس جلوس كرنے عصب ركے وقت روزاند دربارت أعكرعلمااورشا تحك سانفه خلوت مين فيضف بها بال كك كمخرب كادقت بدجانا اورزارس فارغ بوكر ووكمرط ى جل قدى فوات أسى جل قدى كى حالت بي وظالك مهولی چی ختم کرلیتے تنے - اس کے بعد علما و فضلاا ویرشا کنج کی محبست بیں بیٹھکر نفسیر و مدیب اور

حياتِ حافظ رحمت خال

مسائل فقة كا تذكره بونا - ايك پهردات كئ نماز عشاراد اكى ما في جس سے فراغت باكرسا دات و علما رسح بمراه راست كاكها ناتناول فرانسي تفع اس وقت نوال مي حاضرون اورحدو لغت اورانبيا واولياكي مرح وننامين سوز وكدازك ساخراشعار كانت نفع كمات مح بعدقوال وصب بوجان كبكن علاحا حرربت نفى ـ اوركبس نفعت سنب سحة فريب ما فظ الملك حرم سرا بيس تشريعت ليجاكر سرام كرنے تھے۔ مافظ الملك كامسول تفاكر شب وروز ميں مرف نين محفظ مشب بن اورتين گفت دن مِن كُل تَهِر گفت سونے نفے - بفتیه المهاره گفت كادستورانس وہي تھا جو اوپر بديان كيا گيا-معمولات ماه صیام ارمضان المبارک کے مہینے میں سنتوں۔ نزاوی اور نوا فل میں حب رحتم وعبيدا لفطر الكلم الشركراني نفي بجب سي كهصاجزا ده حافظ مخمر بإرضاب يخ كلام كأكي <u>حفظ کرلیا تھا اول اُن سے کلام اللہ سُنٹ تھے اس کے بعداور حافظ مورکئے جانے تھے ۔ جماعت کُرثیر</u> کے ساتھ تراویج اداکر سے کے بعد دوتین حافظوں کے ہمراہ خلوت خانہ میں نشریعت الاکرنوافل میں خورایب منزل فرآن مُنانے ماہ رمضان کے عشرُه آخریس حافظ الملک بجد میں اعتکاف کرنے نے ادر عید کے دن تمام امیروں اور غربوں کے ساتھ عیدگا ہ کنر بیٹ نے جاکر فاز ا داکرنے تھے۔ وہاں سے لوٹ کر دربار عام میں حابیس کرکے انعا ماست و نصد ناکت لوگوں کوعطا کرنے تھے۔ اخرام عشره موم بن بيره تا ريخ كال عكم هاكه نوبتي لوگ نوبت مربحا بين - برضيماكان الجانا ان ایام میں قانو نامنوع فعام برروز مزاروں کی نفدا دمیں فقرا اور غربا حافظ الماک کے دردولت برجا حرموت تفاور المفين صبح ومشام نبازاها حيين رصني التدنعاكل عنه كاكها ناتعت يمكياجا أانفاء بالخصوص سانوين الربخ مت دسوين تاريخ بمك بهت ابتهام كياجا ما تعارسا دات مالما يرشار كخالوم صلحا کی دعوت عام ہوتی تنی . اول سا دات کو دیوان عام میں طلب فرماکرانواع واقسام مے کھالتے كھلائ جانے تھے ۔ حافظ الملك اپنے ہاتھ میں لڑا لیے کر ہرایک سید کے ہافتہ و و علا سننے اوار ا یک ایک شخص کے سلسنے اپنے اٹھ ہی سے کھا نار کھنے ۔ کھانے کے بعد بطور نذرزر نقد میکی پُن كياجانا تفاحب ساوات رخصت بوجات توعلسا يعلحاء أن ك بعدساكين اورثابينا

مياب مانظ رمست خال 444 وبنتیملوگون کوگروه درگروه باری باری مست طلب کیاجا تا - ا ورنسم مسم کھانوں سے انکی آواضع کی جائی - اس کے بعد صلائے عام دیری جاتی تھی۔ بیوہ عورتیں۔ فضراً درغ یب جس قدر بھی حاضر موت انعیس کھا نااور کی کچوزرنفدو یا جانا - الغرض سات سے دس ناک مسلسل جارروز مبع مے کر ببررات گذرہے اک بہی معالمدر بنا اور حافظ الملک نے شمار روبد مصرف کرکے نمایت اہتمام وعقبدت کے ساتھ ہرسال حضرت امام سبن علیال الم سے مصائب کی بادنا رہ کرنے ۔ حرمت ماه ربیج الاوّل آجس طرح حافظ الملک ماه رمضان المبأرک اورعشره محرّم بس نذر ونبازاور للكحون رومييه كي خرخيات كرنے نفعے اسى طرح ما ہ ربيج الا ول ميں دسويں ما ربح سے بارهو بين ايريخ نگ محافل ومجالس منعقد كركم رالى وربادلى كے ساتفرنقسيم طعام وخير بنى وغير وكرنے تنے۔ سادات كے ساتھ عفیدت ما فظ الملك كوسفرت رسالت بناه صلے الله مقالي عليه وسلم اور حفنورسلطان الاوليا حضرت على مرتفني رضى التد تعالى عندست جوز مردست عفيدت وارا دستاهي اس کی وجہ سے سا دات عظام کی بے صدع نت و تو تیرر نے تھے۔ اور ان کے پاس خاطر کو اپنے او پر دا جب ولا زم مجعکه غابت حی منسناس سے سا دات کا اس حد ناک ادب بجالا نے کا گرسادتا کے بچن میں سے کوئی بچہ در بارعام با در بارخاص میں جلاآ یا زد بچنتے ہی اس کی تعظیم کے داسطے کھڑے بوكراس كواب بيلويس طعاليت نف اور رئيسش احوال كرك حب نك اس كاكام مد بولوا ما دورر کام کی طرف انفاست نـ فرانے - ہرگز اس امرکوگو ارا نہ کرنے تھے کد سا دات ہیں سے کوئی فرد بے وجہ یا بو جرر بخیده خاطر ہو - جنا بخداسی سکرک کے باعث اطراف واکنا من عالم سے صبح النسب سادا

سله مرزمین روبیل کهند میں موجوده رائے کی می دھوم دھڑتے کی تھوم داری میں بیاجے ناشے ۔ نوب وطل اور خفت تو بول وغیرہ معلوں کا معالمت جی اس کاروبیلوں کے دورتکوست یا است قبل کے زماند میں بہال تک تعیق کی محکی وجود نہیں ملتا - اس ضم کی توریدواری کا سلسلہ بعد شہا دست حافظ الملک والیان او دھرے بست و بہانت ماللہ عبد سلطنت میں شروع ہوا - کا لاا الم مارڈہ او ربریلی میں شیعہ معفرات کی دوسری متعدس عارتی ہی اسی زمانے کی بادگار میں -

کار خبائل اور میج النسب ببرنادے دوہ بل کھٹریں آکرسکونت پذیر ہوگئے اور حافظ الملک نے
ان سب کو بیش فراد وظیف ۔ جاگئے ہیں اور حرب بالی مرحمت کیں تاکہ کمال اطبینان سے بسراد خات

کریں ۔ فرکور وسا دات کے مشند خاند انوں میں ایک خاند ان سیدا حرف اوج ف شاہ جی با باکا

تفاج سید طی تر فری المعروف بر بیر بابا کی اولا دیس سے تھے اور افغانستان سے برلی اشافیا فاج تھے ۔ بڑے نیک ضلعت ۔ اہل باطن یعقل ووانش میں اوسطوئے زمانداور تمور وردانگی

بیں بیگافہ روزگار تھے ۔ افغانوں کے بست برطے بیر تھے۔ ان کا کچھ حال نواب قائم خال بنگ شواب میں عرب میں میں میں اور اسی عقیدت کی بنا پران کے باتھ مساحب تھے جن سے حافظ الملک کو کمال در صبح فیدت تھی اور اسی عقیدت کی بنا پران کے باتھ بریعیت نظے سے مواج کی خلیا لمنان ہو مور در با تی ہے جس میں صفر ت سنا ہ جی با با اور سید وجو د نہیں ہے ۔ عرب نو محلہ کی غلیا لمنان ہو مزور با تی ہے جس میں صفر ت سنا ہ جی با با اور سید صحوم سنا ہ کی وار است بابی ۔

مافظ الماك سادات كن وقد عالبه كي جس درص قدر ومنزلت كرنك في اس كالندازه ذيل

كى چىدىعتىرىكا يا ت سى بدكا-

مکابت اول د ایک سیرما وب مسیدخ ارجین نامی برفانت نواب مجست فال روی کی که نگر می فیلم رکھنے تھے ۔ ایک روز سیرصا حب کی حافظ الملک کے معاجزاوے نواب حرمت خال سے کسی بات پر تکرار ہوگئی سیدصا حب نے ملال میں آکر حرمت خال کی گرون پر چھرا اروبا یہ خبر حافظ الملک کو معلوم ہوئی تو گھرا کر او چھاکہ۔

مدحرست فال زنده سم يامركيا يا

لوگوں گئے و من کیا کہ-

له كيمور مد موا فان مها در رواد محديثهم دادخال مرعم أيس المربين وقد ميرمون كرك بحد فوعله كي مرمت كرا في من-

" زندهب زخی بوگیاند "

اس رچا فظ الماک بحد امن ربحالائے اور فرایا۔

و الحديثة كرومت فال ج كيا - ورند بس بركر ايك فلام ذادك انعاص شابزادك سي دانتا ؟ سي دانتا ؟

له اوراس کے بعداس واقعد کا کھی کوئی مذکرہ بھی سیدصاحب مدکورے نرکیا ہ

حکابت دوم - ایک د فرد دور دور کوکوں نے پلی جیبت کے قریب ایک مسافر کونسل کر دیا اوراً س کا اسباب لوشنے گئے۔ ہنور فارت گری میں معروف تھے کواس فواح کے زمینداروں کو خبر موہ گئی۔ اوراُن لوگوں نے آکر داکو دُس کو کہوا لیا۔ اور فقول مسافر اور جوروں کو ما فظ الملک کے حضور میں لے آگر دور کو ما فظ الملک کے حضور میں لے آگر دور مرکیا اور ما فظ الملک لئے قصاص میں ان کوفتل کرنے کا حکم مساور کر دیا جس و قست و زندگی سے ایس ہوکر ان میں سے ایک سے یہ دیا کہ دیا کہ

مع بم سيدين "

يه بات فوراً ما فظ الملك ك كوش كذاركرا في كي جس برارت دمواكم-

"جونكريه لوك اپنے آپ كوسا وات سى مسوب كرتے ہيں ان كے قتل يس جلدى مركى في چاہئے بكدو الات ميں بندكروينا جاہئے "

ماخرین مجلس نے ان دونوں کواس دعوے میں دروغ کو بھر عرض کیا کہ۔

معسادات سے ایسا فعل قبیم کمب سرز دہواکر ناہیے اور رہزنی کا پینیدما دات لوگ کب کیا کرتے ہیں محصٰ عبان کے حزف سے ان لوگوں سانے سید ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایسے شرارت بینیدلوگوں کا قتل کرنا نہا ہت صروری ہے یہ

ك ناريخ سيمان -

و پوئدیس ان لوگوں کے صب وانسب سے واقعت نہیں اور سول کارم صلے اللہ علام البنوب
ان کے جوٹ اور سیج کاکسی کوعلم نہیں۔ اس لئے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلے اللہ علیہ
وسلم اور حضرت مولا علی کا کمترین علام ہوں بھی لازم ہوگیا کہ ہیں ان کی تنظیم و تکریم کووں۔
"اہم جو بکدان سے بڑا جادی گناہ مرز و ہوا ہے اس واسطے تھوڑ سے عصر کے لئے ان کو
مجس میں بھی تا ہوں تاکہ متنبہ ہوکرٹ براس پیشہ فرمبہ سے نائب ہوجا بیس۔ بس نے
محض ان کے اصلاح مال کے لئے یہ بچریز کی ہے ور مزمری کہا بجال کہ ان کومزادے سکو یہ
جنا پنج حسب الاور ف و جرم فنل گاہ سے والیس لائے گئے۔ اور جیل خالے میں قید کروئے گئے۔
ان لوگوں کو قید میں شکل سے و و جار روز گزرے شے کہ مافظ الملک نے ان کو اپنے صفور میں طلب
ان اور فر مایا کہ

و اپنے شیور نامرضیہ سے توبر کیئے ۔ اگر نگاب مستی کی دمرسے آپ ایساکرتے تھے او نوکر ی کر نیجئے۔ روپ یک الالج اگر ایساکرتے برمجد رکر ناہو توجس قدر جائے ، وہد لے لیجئے۔

دونوں شخصوں سے مترول سے نزبہ کرکے ملازمت اختیار کی اور حب نکس رندہ رہے مافظ المک کے لئے مرفروش کرتے رہے حتی کہ حافظ الملک کی شہادت کے وقعت جومعدو دے جندلوگ اگن کے ہمراہ رہ گئے تھے اُن میں یہ دونوں شخص بھی تھے۔

عکابت سوم - تصیینیت صنع بربلی کے سادات زار قدیم سے شاہی فراجن کی روسے ایک ہزار بیگہ آرافنی فام بر فابض تھے ۔ عافظ الملاک کے دورِ حکومت بیں یہ تصبہ ملک سبد فال خک کے باس متابری میں تفاوراس کا نامیک طانو شحال فال اس کی طرف سے تصیبل وصول کرتا تھا ۔ اس وقت سادات نمرکورسات ہزار بیگہ آرافنی اپنے پاس کا شدت میں رکھتے تھے ۔ اوراس کا لگان

كمل محلسثاني دّممت-

برستورسابن اواکرنے تھے۔ ملافوٹھال خال نے پیدا وارزیادہ ہونے کے باعث نئے بندو بست کے بردو بست کے بردو بست کے برد کے بردیب پھرزیادہ رو برطلب کیا نوسادات نے اس کے ویتے سے ابحار کر دیا۔ بسس پر ملا خش حال خال نے مک سیرخال کو کلفکر درخواست کی کہ۔

" اگرحافظ الملک کا پروائہ خاص تصبیبنی کے سا دات کے نام اس مضمون کا صادر ہوجا کر بندو سبست عالی کے بموجب اضا فرکار و پیدیمی سرکار میں داخل ہواکرے نوسیّدوں سے روبیہ وصول ہوجائے گا ؟

اس درخواست کی بناربر کمک سیدخاں نے اس معاملہ کو حضور ہیں عوض کیا۔ ارشا دہوا کہ۔ '' جدید بند ولست کے موافق سیدوں سے روب یہ وصول کر ناہیں منظور نہیں کیونکر اوا کو اور لوگوں کے زمرہ ہیں کیونکر نزیاب کیا جاسکتا ہے '' کمک سیدرخاں نے پھرعوض کیا کہ ۔

مع خوش حال فال اور مسلما نول کے برا برہی سا دات سے روپید طلب کرنتے ہیں اور بدلوگ اس کے دینے سے بھی اکا رکرنتے ہیں "

عافظ الملك نے جواب دیا كه -

موسا دات لوگ اورسلمانول سے افضل واعلیٰ ہیں۔ لندا عام سلمانوں کے برابران سے روبہہ وصول کرنا اَ بُن عقبیدت وارا دت سے بعید ہے یہ ملک نے عض کہا کہ بھیر مبیسا ارت او ہو اس کی تعیس کی جائے ۔ حکم ہواکہ ۔

ودسادات كوى بين سانت بزاربيكا كاشت كى معافى كايروار تخريركرويا عات ي

جب بری نامه کلانوش حال خان کواس کی امید کے خلاف موصول ہوا نواس نے بیر واند سا دات کو مزد کھا یا ۔ لیکن ساتھ ہی روپہ کا مطالبہ ہی ترک کر ویا داور جب سا دات لوگ معول کے موافق اس سے پاس روپیہ لے کرجانے تو وہ لینے سے انکار کر وہتا اور کمدیتا کہ کچر عصد کے بور جیسی تھاری خواہش ہے اس کے موافق عل میں آجائے گا ۔ کئی حرتبہ ہی صورت بیش آئی توسید ول وہو ہواا ورا پس میں منورہ کیا کہ زرنگان نہ لینے کی وجہ بیہ ملوم ہوتی ہے کہ طافوش مال خال نے ہمار معال ملے کو ما فط الملک کے صفور میں کھا ہوگا و ہاں سے جبیا حکم آو گیا اُس برعل کر مجا - البی حالت میں بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ بذات خو د صفور میں بہنچ اپنے معا طات کومن وعن عوض کردیں ۔ برخیال اپنے دل میں شکھ کرکے اس گروہ میں سے دو نین آدی بیلی بعیب ما ضربوت اور جو دک وائے کہ مافظ الملک جامع سے دین نہ لیف رکھتے تھے صفوری میں باریا ہیں ہوئے ۔ حافظ الملک سے دریا فی وال کہ ۔

ما پ صاحوں نے بہاں کاس انے کی کیسے کلیف کواراکی ا

ان دوگوں نے عض کیاکہ ۔

دوم وگوگ نے کئی مرتب ابن کازر نفره المانوش حال خال کود بنا جا الیکن اگس نے لینے سے
اکارکر دیا۔ اُس کے اس فعل کا سبب ہمکونہ معلوم ہوسکا۔ اور ہم سے خیال کیاکہ مبادا آل
نے ہاد سے متعلق حضور میں کوئی تخریج ہوتب ہم حاضر سوئے ہیں اکہ اپنے معاملات کو
خود حضور میں حوث کر دیں یہ

مافظ الملك في ارشاد فرايك

می باس کے بہاں آنے کی صرف انٹی ہی وجہ ہوئی باس کے سواکچھ اور بھی ہے ؟ ان لوگوں سنے جواب دباکہ -

«جروانعه تفاسم نے عرض كردبا يا

زمایاکه-

در انھونٹادیرے دل میں پہلے ہی یہ بات گذری تھی کہ نوش عال خاں نے آپ کے معاملہ میں کوئی فراحمت کی ہوگی جس کے باعث آپ نے سفر کی تکلیف اپنے اوپرگوار اکی۔ اب آپ وطن کو والب تشریف نے جا بئن اور خاطر جمعی کے ساتھ اپنے گھروں پر پھیکر سات ہزار مبگہ ارامنی کو اپنی ملوکہ بھیں اور ایک کوٹری کسی کو مذا د اکریں۔ یہ سب ما فظ الملک کا به فرمان سُن کرسا دات و عابش دینے بوے ُوش نوش اپنے اپنے مکا نول کود اپ ا ئے۔ فرکورانصدروافعات سے طاہر مزاہوگا کہ ما فظ الملک گروہ سا دات کے ساتھ کس درجہ وات فوظ رکھتے تھے اوران کی قدرو مزلت میں کس قدر اہمام کرتے تھے۔ منائخ وصوفية كرام كسا تفدارادت البك دوسراكرد وجلس ما فظ الملك كوسب زماده عقيرت وارادت عنى وهمننائخ وصوفيه كاتفاء بهينة فقرااورع فاك سلاشي رست فصادج سنفس مقصود اصلی اور مطلوب تفیقی کی کو بات اس سے تفائن کی سلسلہ جنبانی کرنے رہائے مانظ الملک ك كرد بريلي وبيلي عبيت من الفرمشائخ شل آخن فقيرصا حلب معافظ شاه حال الله معاحب ـ شاه الوالفنع صاحب. حافظ صديقَ صاحب - شاه كليم التُدصاحب اورميال شاه عزت التدصا وغزيهم جيع بوكئ ننص نناه وعزنت التدصاحب كوجو حفرت مجدد العث فاني مشيني وحرر مزندي وليتر علبه کی اولا دامجادیں سے تفع حاً نظالملک نے بیلغ چیہزار روب پینفرخرج بعبجکر سنہ بشریف سے بگا یا تھا۔ شاہ صاحب کوما فظ الملک لے بریلی میں مغیم کیا۔ اوران کے تعلقین برسے ہرایک کے ن در ابه مقرر فرا دیا - اسی طرح حافظ الملک مسیدا حرصاحب - میراهن صاحب اور برمسوم منا كى بۇي خدمىن كرنى نفى - ان بزرگول بىل بىلىن مارىك ە جال اللەرصاحب اورا تۇن فقىرصا

**ىكەكل**ىنان يىمت -

سک آخون فیرصاحب کالورانام آخون محدر آبارت فال صاحب تفاظ مدیداء بس بریلی میں انتفال ہوا۔ اور محدرجولی میں آئ جوے ۔ اُن کا مقبرہ آن کی جو بس ج آخون زادے کی جو سے نام سے سنہورہ ہے آج تک موجودہ سے یشہورہ کہ اُن کو جا نے دون کیا تفاء اُن کے دّولوا کے تھے ایک آ خون زادے ادادے فال جولا ولدفوت ہوئے۔ وہسرے آخون زادے عباس ملی فال اقتدار الدول معمل مرفزاً ساور جو اُن کی ہیں ہو ہی ہوئے۔ وہوائ کی ہوئی ہیں ہوئی ہوئی اس کی ہوئی ہوئی ہوئی اُن کی ہوئی ہوئی ہوئی اور خوالذرکو و نوس صاحب افغان تا ان میں وہ ملی مردا ان فال ابن منظر فال ابن سعداللہ فال سے منسوب ہوئیں رموفرالذرکو و نوس صاحب افغان تا ان سے منسوب ہوئی میں سکو نست ان بر بروٹ تھے ، جو سک ملی سے ما فعالی جو بی ان فال اور محد عران فال بہدا ہوئے۔ م برسبب اشتفال ذکرو فکردائمی هافظ الملک کے پاس ندآنے تنے۔ ان لوگوں کی مٰدمت بن ما فظ الملك خود وشريب ك مِأكرها أن ومعارف كى بانيس كباكرت تف - ابل التدكى اسى تسم رما ضت کی بر واست ما فظ الماک سے اس فدر سراید باطنی ماصل کرابیا مفاکداً ن کے ایک کلماء ارشاد وہرابہت سے مبتدی منہی ہوجا تا بفا۔کیکن غایبَ می طلبی وخدا جو بی سے اپنے آپ کو معمدلی سالک کے طور پر نصور کرنے تھے۔ مذکورہ بالا بزرگوں کے علاوہ جواور فقر ااورٹ کخ رومبيل كه نذر كي حبر كوننه بيس بهي تفيرها فظ الملك ان كيما لات سع باخررسيَّ فع اور ان كاسالامذ مفركرديا خفاجوان كے مفاسوں رہنجا یا جانا تھا۔ رومبیل كھنٹرسے با ہرمیاں شاهلال صاحب رائے بریلوی جن کا وطن ومسکن شجاع الدولد کے علاقہ میں تھا با وصف بُدرِمکا نی اور عدم ا دراکصحبت حافظ الملک کی سرکارسے ما یا نه وسالانه وطبیفه بانے تھے۔ حافظ المک سے شاه سيح النه رصاحب ماربروي كابعي ولوروسيه بوبسبه مقرر فراديا نفاءع نافيام حكومت رومهل كهنكر جارى دبا - اسى طرح كنى مبرار روبيد حضرت سلطان الهند مشيخ النبوخ خواص برزرك معين الملت والدين عضتى رحمة الله عليه وخاص الدين بختبار كاكئ وفيدالملت والدين مضرت فيخ فرمد كرافخ يو سلطان المنائخ مشيخ نظام الدين اوليام خواجه نصيرالدين چراغ د بلوي مشيخ سليم شني ره - ا در مشیخ بریع الدین مرا<sup>رم</sup> اور د گیرنزرگان دین که جو طول وعرض منهدوستان بیس برخون میں اسکے مزارات کے مجاورین کی خدرمت میں میسجنے رہتے تھے۔ فی انجار مضرات اولیا رالٹر کے ساتھ ما فظ الملك كوهبن فدر عقيدت وارادت عنى اس كابيان كرما مدمسريس بابر بهي-

مع ما خلور جبان خال كي بين محدر فيع النان غال اوراك كم بين محفظ النان خال بي من كا ذكر وباج من كياكيا ب-ملت بيامركزت وافعات سه بابنوت كو بهن بيكا المركرة خطا للك نهايت زبردست إلى باطن وراو لبادالله مس سه قصد بولوگ اس نقط فطرس أن سع عقيدت ركفته بين ان كوانك فيرض روحان بست بي في فيض بهن جكاس اور صد با حاجة غد فرا را قدر رحاض كورا بين مقاصد من كاميا ب بوت بين -

مکیس کی مرہے کھیرا کی رانڈ'

مقرمو گئے تواس پر بہ مثل اب کاس مشہورہے کہ

خودابنی فوج کے جوسپاہی ارہے جاتے تو یہ قاعدہ مقررتھا کران کی بیوائوں کے خیال سے خالی شدہ آسامیوں پران کے بیٹوں کا تقرکیا جاتا تھا۔جن کے نیٹے نہ ہدننے ان کی بیوائوں سے بارگیرطلب کرلئے جانے تھے۔ جو عورتیس بارگیر بھی نہ دیے سکتی تھیں این کے نام بطریق خیرات وظالمُت مقرکر دیئے جاتے تھے۔ ہندو ول کے ساتھ برنا کی عطاکر دہ مراعات کا ذکرہ کیا ہے۔ وہ صن مسلانو ل کے ساتھ ما خطاللک کے عُون سلوک اوران کی عطاکر دہ مراعات کا ذکرہ کیا ہے۔ وہ صن مسلانو ل کے بے ہی مفعوص سفقیں۔ بلکہ مہدو ہمی اُن سے منعیض ہوتے نئے ۔ شراعیت اسلامیہ کے بچے اور پکے بروہو نے کے بعدت اوراسلام کے پاک اصولوں کو مجھ طور برجھنے کی وجہسے مافظ الملک اپنی اُس رہا با کوجاملی بند کو میں اوراسلام کے پاک اصولوں کو مجھ طور برجھنے کی وجہسے مافظ الملک اپنی اُس رہا با کوجاملی بندی اُس رہا با کوجاملی بندی اُس رہا با کوجاملی بندی اوراس کے لئے میں اوراس اُن خربی مندروں اور ووس میں ترقی کی را ہیں کھولنا ابنا فرص ایمانی تھے۔ اسلانوں کی طرح ہندووں کو اسبے فراکھن خربی کی اوائیگی ہیں بوری بوری آزادی ماصل بنی۔ آئے دن برجہ برخے مندروں اور ووس مری عبادت گاہوں کی تعمیر ہوئی تی اور موکومت سے مناہ کے جانے تنے ۔ اور سلانوں کی جانب سے میں طرح کی دوس موام اور شان وشوک سے ساتھ جانے تنے ۔ اور سلانوں کی جانب سے میں طرح کی اُن میں باز کا کی جانب سے میں طرح کی تعمیر کی کا دور وہ ہوئی تھی۔ گائے ۔ با جا اور مورم ورام لیلا کے تعقیدوں کا وجود و تھا ۔ اور روہ بلوں کی جانب سے میں طرح کی بندائے ذائد کو میں ہوا جب روہ بلوں کی مورم سے معاد دادا لگائیت نہیں ملتا۔ بہلا ہند وسلے خوادادا لگائیت نہیں ملتا۔ بہلا ہند وسلے خوادادا لگائیت نہیں میں جواج کی دوس بار اور جب کے وہ بیا نہ ہو جب کا تھا۔ اور وہ بلوں کی مورم سے کا خوان تہ ہو جبکا تھا۔ بریا جم کے ساتھ اور اور مورہ بلوں کی مورم سے کا خوانہ نہ ہو جبکا تھا۔

خالف وموا فی مورفین کی تمام سند تاریخوں کی در ن گردا نی گرجایئے لیکن کوئی ایک ابسا واقعہ نظرے نگزرے گا جس سے به ظاہر موکسند ووں سنے اس سرزین بیں اپنی فالب اکثریت کے با وجو دس جیت الفوم سلمان محرانوں نے فلا موک کی فرہبی بغیاوت کی ہو۔ ہرسکتا ہو کہ طافتور محکومت کاخوف اس اموبی مانع ہوا ہدلیکن مبنگا مریک شاع میں نور و ہمیا پر سلطنت کو زوال ہوئے عصد گزرجکا تھا پھر بھی جب مافظ الملک کے بوتے فان بھا درخال سے ازمر نور و ہمیلہ موکومت فائم کرا جا ہی تو ان کی تھربا سامھ ہزار فوج ہیں بدفعد ادکنی سند و نال تھے ۔ اس وا قعدس فلا ہر بڑا ہے کہ ہذروں کے ساتھ روبہلوں نے اپنے وہ جسے زمانہ بی کس قدم کا سلوک کیا ہوگائی میک خوسنگواریا دسے افعار البا کرنے چوجورکیا ۔

ملاء صوفيا اورسنائخ بطرح ونمهى تبليغ كرتے تع يكن نبليغ مكوست كے فرائفن ميں شامل ذعني۔

نه حکومت کی طون سے اس کام کے لیئے روپ دیاجا تا تقایمسلما نوں کی اعلیٰ معاشرے کوب ند کرکے با ان کے عدہ فرجی اصولوں کو ہتہ بھی کراگر کوئی ہند واسلام قبول کرتا تو کوئی مضائفہ رفظ خود ہن کہ وُون میں زما ند حال کی طرح اُس زمانہ میں جلیغ فرہب کا طریقہ را انج ند خفا ۔ وریہ اس کی یقیناً ماندست نہ ہوتی ۔ اور جس طرح عمد قدیم ہیں اسلامی حکومت سے جیلے ہندو راجا کول سے اپنی اپنی ملکتوں میں عوب سے مبلئے فرمہب تا جروں کو سجدیں بنانے اک تبلیغ اسلام کی اجازیت دینے میں جس و بیش نہ کیا اسی طرح مسلمان حکم اس ہندوکوں کو اپنا فرمہب بھیلا سے کی اجازیت ویدینے میں مطلق تھے نہ کرتے ۔

اگرد مسلے زبروستی ہندووں کوسلمان بنائے تو آج روہیل کھٹڈیں ہندووں
کی نہیں سلما نوں کی اکثریت ہوتی لیکن ہم دیجقے ہیں کدر وہیل کھٹڈے صدر مقام بعنی فال منطح میں اکثریت ہے منطح میں اور دارالا قامہ پیلی عبیت کاب میں نہد و دوں کی آج کاب زبر دست اکثریت ہے اور تا مضیعت العرسندوا ہت بخرب سے اور اپنے اسلاف سے اقوال سے بھی بیان کرتے ہیں کہ سلمان اپنے طرع میں میں بیٹ غیر منطق یہ اور اکفوں نے کبھی ہندوہ کو اپنا نوہ ب جی اور اکفوں نے کبھی ہندوہ کو اپنا نوہ ب

نرہبی آ زادی کے علاوہ ہند وول کو زراعت وتجارت ہیں ہی گراں قدر مراعات وصون حاصل ننے۔ بلکہ سلما ننج بالمہر م فوجی ملازمت کو زیا دہ ایسند کرنے تھے ڈراعت و تجارت تمام و کمال ہند و وں ہی کے ہا تھ ہیں تنی۔ ہندو کوں کی بعض نو ہیں مٹل کھتری محاکرا ور راجوت و ج بیں نوکری کرنے تھے۔ ویش نزا بخی کے عہدوں کے لئے موزوں تھے جانے تھے ۔ اور کالیت ہا اہل فلم ہونے کے باعث مکومت کے تمام و فاتر ہیں موزوں تھے۔ سفا دست سے اہم اور نازک فرائص بھی بالمہوم ہند و معتمرین کے سپردسے کہانے مقے۔ بنیا کہنے حافظ الملک لئے نسٹی فریک جذر ورشنی جز بھوج کو بار ہا بڑی بڑی اہم سفار نوں برباد مثناہ دم بلی۔ مربی وں بھائوں یہ بنا وارد انگریزوں کے پاس دو اما کیا۔ سفار نوں برباد مثناہ دم بلی ۔ مربی و اس دو اما کیا۔

مافظ الملك كي نظر مين المدكي تمام تحلوت كيسان طور برغزيقي رجب وه بذل واحسان سرنے تو بہ بنیں دیکھتے سے کر کون ہند واور کون سلمان ہے ۔ شهر نیاہ بیلی بھیت کی تعمیر کا وا تعدکھا جا بچکاہے ۔ بیوا نیوں اور ارواڑپوں *کے واسطے جن* میں سلما لوں سے ربیا دہ مندو تف محض وجد معامش متبا كريف ك النول من كس طح الماروز مابي سع كام ليا-اسى طرح مصطفياء من تشرزه كى اورزلزلدسے شهرر بلى رينابى آئى توانفوں نے جوسلوك مسلما نوں کے ساتھ کیا وہی ہندو وں کے ساتھ کیا۔ ایک اور و افعہ سے کہ مافظ الملاک جب صا جزاد کارادت مال کی شادی کرکے شاہجاں بورسے لوٹ رہے تھے۔ تو ہلی منزل بر كسى رسا ليراركا أيك مهندو ملا زم كاربر دازان رسدك باس أبا اوراس ف بيس سرا أ اورمیس سیگی طلب کیا ۔ کاربرداروں نے اس سے دریا فت کیاکتم تنہا ہویا تھارے ہمراہ اورلوگ میں ہیں۔ تم کس امبر سے ملازم ہو اور کیا کام کرتے ہو۔ اس مہدونے اپنے ساللار كا نام بنا با اوركماكدميرك سائفه وس اوراً وفي مبن اور برهي رسالدارصاصب كالمورول کے واسطے لئے جاتا ہوں ۔ میں خودرسالدار کے کہا رول میں ملازم ہوں۔ آلفا فاحب رسالدار کانا مرایا گیا اس کے ملازم اُسی وقعت تمام سنیارمطلوبر لیجا میک تھے - اسدا

کا ربر دازوں سے دل میں نساب پیدا ہوا اور اٹنوں نے طبیق احوالی سے لئے ایک شخص کو اس رسالدار سے باس میجا نے خیتی سے بعداس سند و ملازم کا جموط اور فریب کھل گیا ۔ خانج اس کو فوراً کپر کم کرما فظ الملاب سے حضور میں لیے گئے اور تمام وا خدع ص کیا ۔ حافظ الملاب نے حکم دیا کہ اس شخص کو بجیس سیرا آنا اور بحیس سیر گھی دیا جا ہے ۔ اور فرمایا کہ

اُس منتم کی تفیقات سے جوغریب لوگو کے واسطے موجب خجالت ہوئی ہے آبیزہ پرمنجرکیا عالے کہ یہ

صافط الملک کی اسی رحمد لی - بیداد مغزی - رومشن خبالی - بیدتعبی اورانعاف بی بسندی کا بیتجه تفاکدان کی میند و رفایا سنے بھی اپنے قابل احترام آفاک کئے وفا داری کی مثا تائم کردی - جس وفت تمام سلمان غزیز وا قا رب اور سردادوں سنے مافظ الملک کی جان بچالئے کے لئے روپ برفرا ہم کرنے سے انجاد کر دیا ایس وقت دیوان بھا رفسنگر کا چالیہ للکھ روپ کا بیش کش کرنا اور حب سخت بے سروسا مائی میں حافظ الملک نے وطن عزیز کی خاطر جنگ کا زادی کے لئے ملم مباد ملبند کرا اس وقت جوت جوت راجیو توں کا آکرشر کی حال بونا ایسے واقعا سن ہیں میں کو دنیا جلد فرائیش کرسکے گی - بدایسے واقعا سن ہیں جن کو دنیا جلد فرائیش کرسکے گی - بدایسے واقعا سن ہیں جن کو دنیا جلد فرائیش کرسکے گی - بدایسے واقعا سن ہیں جن کو تا دینے عال جن کو ایسا کے گا۔

سیر حیثی ا حافظ الملک کی ایک منه و رومو و ف صفت سیختی می جس نے اُن کی تصبت کو این مهم محمد الله الله ایک ایک منه و رومو و ف صفت سیختی می دو مرد ل کی فاط افول کو این مهم محمد الزو و با فی اور میر می می النظر منالیس فائم کیس ا ن کے دوبارہ اعادہ کی جیزال مغرورت نہیں۔ دوز مرد کے بخی محاطات میں ان کی یہ کیفیت مقی کہ کوئی امیر فی فیراگر ابنی برطی سے برطی خواہش و صرورت کو ان کے سامنے پیش کرتا توسوائے موف قبیل دومرا کل من راب کی سے نمسنتا ۔ ساتھ ہی لوگوں کی آرزویش بوری کرنے کے بعدان کی یہ حادیت مفی کرحد در میر فدر فواہی کرتے اور جس مراحسان کرتے کی اس فیر احسان مانے کو یا کہ خود

ەن روامسان كيا گياہے -

اپنے یہاں کی تقریبات میں ابسی الوالعربی اورسیٹیٹی کا شوت دینے کہ و مجھنے و الوں کو حبسسرت ہوتی تنی بالحضوص لوکموں کی شا دیوں میں تمام مبند وسلمان غرب وامراہا شہر کی دعوت کرنے اور جایسرواروں اوراہل سیاہ اور ان کے ملازموں کومن کی تعدا داکٹر اکالے کھ کاب ہومایاکر تی تنی اکیب اکیب میںنہ مهان رکھنے تھے۔ اوراننے کیٹر آ دیبوں کی اسس طویل مہانداری سے لئے اس فدرسامان خورونوسٹس فراہم کرنے کدصرف ہوجا سنے کے بعد مبی باتی ج ر م كرة ما عظاء مثلاً و صاحبزا دكه أرا دست خال كى ك وي بين نفريماً ا كاب لا كار براتبون کے ساتھ ننا ہماں پورسے برات رضت کرا کروائیں ہدئے اور بلی جبیت کے فرہب بنیچ نوکا ربردازان مطبخ سرکاری نے عص کیا کرساهان خررونوش میں جو صیافت مشکر کے وسطے بمراه نفااس بین سے مهت زیاده مشیار با فی بیج رہی ہیں پلی تعبیت میں جسامان میا ہر وه اس كے ملاوه بسے . مافظ المكاب في مكم ديا كه كل حب بيم بيلي هيبت ميں واغل بول نزبا في مانده سامان كواكشاكرك بهيل دكها نال بموجب عكم تعيل كي لمئي ـ اور دوسرك روز صبح ك وقت حافظ المكاك سوار بوكرأس مكر جها سسامان حج تعاتشر بيف المكاك سامان نرکورکو طاحظه فراکرامل کشکراور شهری منا دی کرا دی که ان ذخائریس سے جس شخص کوجس فدر ال ور كار بولے جائے - تام اہل شروك كرى انبوه در انبوه لاى دل كى طرح جملىسا ماك بركوك يارے تام دن اوط جادی رہی ۔ لیکن مجر بھی شام سے وقت با بخ ہزار مجر کر ماں کمی سوس آٹا اور اسی تناسب سے مپاول- دال ـ گھی بن کراوز ماک سالہ وغیرہ زیج رہا ۔ وَگ لوٹنے لوٹنے تھک گئے گڑماان

شا دیں کے موقع رفیل خاص کی بیگیا سے کی مجانس بالموم نصف شب کا س رہاکہ تی تقیس اس کے بعد میں اس کے بعد میں اس ک بعد حب بیگیا سے وہاں سے اٹھکر آرام کرتی تقیس توخاد مات فرش اُٹھا کرنسسے بھی ہو گئ رالا بچی اورسپاری دینے وقعیج کرلیتی عقیس-اور بیسامان اس کشرت سے ان کے پاس جمع ہوجا تا معاکداس کوفروخت کرکے اس کی قبیت سے پختہ عمار تیں اورطلانی زیورات تیار کرالیا کری قیس۔ حافظ الملک کی سرچٹی اوران کے زمانِ سعا دست اقتران کے در امس ہی وہ وارکر تھے جنبوں سے مخلوت کے دیوں میں دن کی بادکوز ندہ جاو برکر دیا ہے۔

مشرالیم ما نظ الملک کی شها دست مح جالیس سال بعدریی بین کچروصر قیام کر کے محصے بین کم -

> مهمهان حافظ دهمت خان کولگ انتها بی عونت واحترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں <sup>یا۔</sup> زندُ ہا جا و بیرگشت ہر کہ نکو نا م زلبست کز عقبش ذکر خیرز ند ہکمٹ د نا م را

ننجاعت وشہاست مرکہ ہائے حرب و میدان کا رزار میں مافظ الملک سے و نبجاعت و منہاست خور میں آئی تھی۔ اس کا مختلف لوا ایئوں کے بیان میں بالنفصیل ذکر آ چکا ہے۔ حافظ الملک کی دلیری دمرد المگی صرب المغل عنی اور وہ اپنے زیاد میں ہندوستان کے سب سے زیاد ہو بہا در سر دار خیال کئے جانے تنے ۔ چنا بخہ ایک سنندحکایت ہے کہ سند کے معرکوں میں جب اُن سے غیر معولی بہا دری خور نبر پر ہوگی تو جال خال الیری نے جورستم نبجاب کے میں جب اُن سے غیر معولی بہا دری خور نبر کر ہوگی تو جال خال الیری نے جورستم نبجاب کے منہ سے مشہور فقا اپنی نلوار کمرسے کھول کر حافظ الملک کے سامنے رکھدی اور و من کیا کہ سب سنہور میں اپنی نا ور مون کی جو کہ جو کی جو کہ کہ جو

مباتے تھے ۔ چندمحضوص اہل محبست اور کھیواہل فوج بھی ہمراہ تھے ۔ اتفا قیدر کاری ہاتھیول ہیں

سے ایک مامنی جوسر شی اور برسنی میں ابنا نظیروٹائی نہیں رکھنا تھا اور بہت سے فیل با فل اور دورے نوگوں کو ہلاک رجیکا تھاکسی گاؤں سے بہلی جیت کو اربا تھا۔ دریائے دیوہا کے کنارے ما فظ الملك كى سوارى سے اس كا مفابلہ ہوگيا - فيلبان نے بہت ہومشيارى سے اسكوسوارى خاص سے ایک نیرکے فاصلہ برکر لیا اور بیچیے نیچیے علینے دیا ۔ اس عال میں تقور اہی رہستہ طح ہونے پایا تفاکه با تعی فرکورسے سکشی برآما دہ ہوکر مدخونی اورسرابی سنروع کر دی اور ما فظ الملک کی سواری کی طرف اُر خ کیا - فیلیان نے ہر چند چا با کہ اس کا مند کسی ا ورطرف چیر وسے مگر ر بھرسکا اوروہ برست الکس کے بکٹرت زخم کھاکر بھی اپنی کجودی سے با زنہ آبا مجبوراً فیلبان ف عِلاً كما وازدى كديد ديوصفت برضلت مرك فضدو اختيار بس نهيس رباس سب وكول کواپنی اپنی مان بچالنے کی کوشش کرنی جاہئے - اس آواز کو سُنٹے ہی مافظ الملک کے مشام سا تفی بهادے اورسواراس کوہ رواں کو دیکھکرجس کا جدھرکومُنہ اُٹھا فرار ہوگئے۔ ہاکھی فاص کے کماریمی بالکی لے کر برعجلت تا ما ایک طرف کوروانہ ہوگئے۔ ابھی جند قدم ہی جلے تھے کہ انتخی پائلی کے ترمیب آگیا اور کمار لوگ بھی باللی کوز مین رپر دھکر بھاگ گئے ۔ اس حال کومشا ہدہ کرکے ما فظ الملك جواب أل بهت المينان اورسكون سے باكلى كے اندر نشريف فراتھے نها بينكين دو فارکے ساتھ پاکلی سے برآ مد ہوئے۔ بڑا اصفہانی چُھرا یا تھ میں نفاجس کا فبھند فلبوط پکڑے ہوئے نتھے۔ ابک پاوُں پالکی میں اور ایک پاوُں باہر زمین پر عاکر نبم فدسینہ اُبھار کر کھڑے ہوگئے الكه المتى حله كرك اوروه اس ك سرك بيرانكال بين-

ږد هر و ه فيلېست پاکلې سے مار پانچ گزک فاصله پر اکرهه گيا . امکيب د ومنط ما فظ الملک کو غور سے د بچها چوشمنه چیرکرکسی دوسری طرف کو خپگهاڑیں ارنا ہوا بھاگ گیا -

اس وصدیس حافظ الملاب برا سه تقلال کے ساتھ ننا اُسی شان سے نیم قد کھولے رہے۔ اُل مو تعریصرف بار محد نمال خیک حافظ الملاک کے پاس سس طرح مقد او ہاکداُس کے اور ہاتھی کے درمیان پاکمی حائل نئی ۔ حافظ الملک نے بہلی جیت بہنچکر بار محرفاں خاک کو بیا دول کے زمرہ سے کال کر جمعہ اری کے منصب پر سر فراز کیا ۔ اور الکی گھوڈا فاص عنابت کیا۔

ملافقیل عام مور تن ما فظا الملک کی علی فابلیت کے بارے بیں فاموش ہیں۔ گلتا ان وہت مصر فرد اتنا بنہ مچنا ہے کہ حافظ الملک فی المیات و فی تصطبع رسار کھتے ہے ۔ اور سائل مزدر بہ فقہ پر مرت فلیل بیں عبور کلی حاصل کر لیا نفا۔ ایٹ یائی مور فیس کی اسی افسوسنا کا موقئی کا فیم موقئی کا میں افسوسنا کا موقئی کا بنتی ہے کہ بعض بور بین شفشر قیمن اور میں ہوئے کہ بعداس کے ہندوست ان مظالم کی بنا پر بارلیسنٹ بیں ہم لیا۔ اور حب سیمنگر پر انگلتان و ایس ہوئے کہ بعداس کے ہندوستانی مظالم کی بنا پر بارلیسنٹ بیس مسلم برک و غیرہ سے مقدمہ جلوا یا توائس کے وکیل مسلم آلا سے ہیں شکنگر کی صفائی میں جو تقریر کی اسی کے مور این میں خصر صف ما فظاما حب کی شاعری سے انکا رکبا بلکداً ن کوما بل طلن فائس کے مور این کوما بل طلن فائس کے دور این میں مرافظ میں اور اُن کو شاعرانے والوں کے دعو سے کی یہ کمکر تغلیط کی کھا فلائوست کی سے جواشحار منسوب کئے جانے ہیں وہ اُن کے نہیں بلکہ حافظ شیرازی کے ہوئی یہ سے بوائے ہیں۔

موائے ہیں۔

مد حافظ رحمت خاس برمظالم کا خاص طور پر اظهاد افسوس کیا گیا ہے نداس وجہ سے کہ
وہ کوئی خاند انی خناہزادہ تفاجکہ اس وجہ سے کہ وہ بست بڑا بھا در تفا - اپنے ہیں پاہیانہ
صفات رکھنا تھا اور بن عرفقا - بیس نے حال ہی بیس اس موضوع پرا باب ولچہ پ المه
بڑھا ہے - جس میں ظاہر کریا گیا ہے کہ وہ تمام منزت بیں ندصرف اپنی بہا دری بلکہ
ابنی باکیزہ من عوی کے لئے بھی شہور تفا - حافظ نیرازی عزور ایک بست بڑا انداع
ففا کیکن نیخض حافظ دحمت خال شاعز نوشاء اگروہ سلخامہ دست ہ آباد) بروشخط
ماخط کیکن نیخض حافظ دحمت خال شاعز نوشا کا اگر قصابھی لگانا آتا تفایا نہیں یہ
سی طبح حافظ الملک کے محافظ ، ہوئے میں مشرکا ان انگو قصاب علی محد خال رکیا ہے کہتے ہیں اسی طبح حافظ الملک کے محافظ ، ہوئے میں مسلم آل نے اپنا سند بنظام رکیا ہے کہتے ہیں دروہ حیا فلم اس وجہ سے کہلا نے تف کد اُن کو نواب علی محد خال کے اپنے لڑکوں
کا محافظ رکا دمین ، مقرد کیا تھا یہ

مانظ الملک کے مانظ و آن ہونے سے انکارکر ناسور ج کوچراغ دکھا ناہیے وہ مرف بر اسے نام حافظ انہ تھے بکر مبیا کہ ہم او برکھ کیے ہیں ہرسال ماہ مبیام میں نراو یح میں کلام مجیر سنا نے تھے۔ اب رہی اکن کی سناعری کی بحث اس کے شعلت برک جیسے محفق کے اس فرمانے پر کہ در ومبیوں کا وہ مقتدر سے دار .... جس نے اپنی ادبی تصنیفات اور بطیعت شاوی سے مافظ کا نام زندہ کیا ہے۔

سطر آلاکا به کهناکرها فظ رحمت خاص عور نقی بلکدینا و حافظ نیرازی تصابی مفحکه خیز نظریه به حافظ نیرازی تصابی مفحکه خیز نظریه به حافظ نیرازی کا دارا نه جود هوی صدی بیسوی کاسپ اوراک کا کلام اس قدر شهور و معروف به اوراک کا کلام اس قدر شهور و معروف به اوراک کا داید ایسا فضوص رنگ به که که کی معربی عقل و فهم کا شخص بهی اس کوکسی اورکا کلام نیس که سکتا حافظ الملک کا زاید افظ رویس صدی بیسوی کا زمانه بهت اور جس فدران حافظین کے عدیس نفاوت بسے اُسی نبید اس که اس کی کام میں بھی اقبیاز بونا لازی ہے - امنوس که بهیں حافظ الملک کا بھی کلام دستیاب نبود ور نه بهم چود هویں صدی اورا شحار ویں صدی کے این بهر و نشاع و سے کما مکا مواز نذکر کے مسطر آلاکی عقل کی دادیتے ۔ لیکن به ایک سلم ناریخی واقع میں کے کمان ظالمک کو نشار و رفادی کے بلند با برینا عرضے ۔

مرسان اسطر بچی نے اپنی کتا بہیسٹنگر اینٹر دی رومہیلاً وارمیں موافظ رحمت بحیثیت ایکٹ عرص ریب باب کھا ہے جس میں مذکورہے کہ -

دو ایم دارس بیر اپندامبورجان کی کبفیت اس طیح بیان کرنا تفاکیجب وه و باس سے
رفصت بور با تفانواکس کو ایک و بسیلے سے مافظ رحمت خال اور دومرے روبسیلا
مرداروں کا ایک فلی مجدور کلام دیا ۔ یہ مجدور جو اس کو رامپور میں دیا گیا اورج اب برٹمن
عجائب خا ذکے مشرقی نومٹ تہ جات میں محفوظ ہے اس میں بہت سے دومرے افغان
مرداروں کی غزلیات کے ملا و وکہت زبان کی ایک نظم افظ رحمت خال کی جی ہے
جس کا مضون پھانوں اورمغلوں کی مورونی عداوت ہے۔ بیٹ بیر کرنے کی کوئی ہی

ہنیں معلوم ہوتی کہ بیما فظ رحمت فعال ہی کی تصنیدہ ہے ..... اس نظم کے ملاوہ ایم دارم می میٹر سے جھرسے بیمی کہا کہ -ملاوہ ایم دارم میٹر سے جھرسے بیمی کہا کہ -در گومافظ رحمت فعال کا دیوان میں ہے اپنی آ کھرسے نہیں دیکھالیکن نطیع اختیافغانوں

یس به باست مام طور پرشهور سے که وه اباب د بوان چور مرس تف - محصامید سے

که وه و بوان اب بعی بشدوستان میں ہوگالیکن خود بچھے نہ مل سکا - رامپوراور بریلی میں

تاریب سریب کے سرائل کے جانب

تواب اس کے وجود کاس کالوگوں کوعلم نہیں ہے !

سرحان استریجی کلفتے ہیں کہ-

مبرطال جب بدکتاب پریس میں جاہری تنی تو شخصے مبند و متنان سے چار فارسی کی تابیر موسول ہویئن جن کی بابت بد کھا گیا تفاکہ وہ ما فظ رحمت خال کی ہیں بالست موجودہ میں اس بیان کی محت وعدم محت کی بابت کچھ مبنیں کہرسکتا لیکن و ولوگ بن کی رائے اس بارک میں بہت و فقعت رکھتی ہے کہتے ہیں کہ بہت مکن ہے ہے خوایس منا کے شدہ دیوان کا ایک جزوہوں ک

۱ن ناریخی شهاد توں سے بیصر بی نیتر کنلتا ہے کہ مافظ صاحب مردن نناء ہی مذھے بکیصاحب دیا ہے۔ شاعر تھے۔ خود مرشخص کا بینول ہی نہیں بلکہ عقیدہ ہوکہ

د كيك سردار باسبابي كي شرت أس وقت كان المل يتي برج بك و هاحب ديوان نهو يك

تو چرے کیسے بیٹین کرلیا جائے کہ اُفول سے اپنا دیوان نرچوڑ ابور حافظ الملاس نے بو زا نہ ا یا یا تفا اُس عبد کی برخصوصیات تغیس کہ اُس زا نہ کے اہل سبف اہل قابمی ہوتے تصاور اُن کا قلم نرمرف مکی ومالی مشیدل کے سلمان کے لئے وقف ہونا تفا بلکہ ملم وا دب کے بکا سن دشاعری کوچس سے میلورہ نہیں کیا جاسکتا ) مل کرنے ہیں ہی ید طولئے رکھتے ہے۔

برخص من كوعسلم ناريخ سے تعور اسالكاؤب، جاننا ب كه احدث و درانى

ناتِ مانظر حمت خال ۲۹۸

جیسا بها در نناوی کا بھی مرد میدان تھا اور صاحب دیوان تھا۔ اُس کے اکثر جانشیہ جھی سنا عرشھ جن بیرمن او ننجاع کا نام زیارہ منہورہے۔

سرجان اسٹر پھی مافظ الملک کے اہل ذوق اور اہلِ علم پوسے برمزیدروشنی اسٹسسے ڈالنے ہیں کہ۔

دو ما فظر حمت فا س کے پاس ایک بڑا و فیرہ کتب تھا جس کوان کی شکست وشہا دت کے بعد شجاع الدولہ کھنٹو کے گئے اور جو بعد کوسٹ اہان اور معرکے شاہی کذب فائد کی زبنت بنا ۔ ڈاکٹر ہسپر نیگر سنے ان کتا بوں کی فہرست مزب کی تنی جس کی ایک جلد سے شاع ہوئی۔

موکر طرصا حب کھتے ہیں کہ و بھے اسلونا نے ہیں جا ایس صندون خراب نوسند مالت میں رکھے ہوئے کے اُن میں ما فظ رحمت خاں کا ما ملی خزار موجود مفا کتا ہوں کی نعداد ہست زیادہ نئی - بعض بہت کو کی تصا بیف نفیس ہو بڑی کا بحث کے ساتھ کمال حن دخ بی بها درا ورصاحب علم ونفنل روہ بالمردار کے لئے کھی گئی تغییں کو شہر اعماد کے مہنگامہ میں کھنو کا کسنب نعانہ اُسٹ کٹا کو بریاد ہوگیا لیکن چھر بھی کا فی نعداد ہیں اس کی کتا ہیں وفتاً فوفتاً وسنیاب

ہوتی رہی ہیں ایک

ما فظالملک کی کتابوں میں ایک کتاب سٹے بہ ملاصنہ آلا نساب ہے۔ جو مؤلف اورا ن بندا کوبڑی کوسٹ سے دستیاب ہوئی۔ اس کتاب بین مصنف سے این بزرگوں کے نام ونسب و عزہ کے تفصیلی مالات نختین کرسے لکھے ہیں۔ اس کا ایک انسی نسخہ برائش میوزیم لندن میں بھی محفوظ ہے ۔ ایک اور کتاب موسوم بر کواریخ رحمت فائی ہے ۔ جس میں بوسف زائیوں کے کابل برفیضہ کرسے اور مہمتان کواریخ رحمت فائی ہے ۔ جس میں بوسف زائیوں کے کابل برفیضہ کرسے اور مہمتان کا ریخ وافعات مفصل اور مشرح طور پر درج ہیں ۔ یکنا ب ابتدار مطالع کا جی س

مياتِ مما فظ ديمست خال

بنتوزبان میں محمی کئی مقی اور اس کا مافظ الملک فین شنگ دع میں آسان اور بامحاورہ فارسی میں ترحبہ کرایا تھا۔ اب بیر کتاب انڈیا انسس لائر ری لندن میں سکتی ہے۔ ہندوستان میں جی اس کی سب بڑائی نفول خدائخش لائرری بٹیندا ورہارے ایک دوست سیدعترت علی صاحب کے پاس اگرہ میں موجود ہیں۔ (49)

خلاصككلام

مانظالملک مافظ رحمت خارجی کی بابت نواب صفد رجاک کابت نول نقاکہ بیس نے واب ماند رجاک کابت نول نقاکہ بیس نے وابت افغان کے کوکوں بیٹ کی کئی خض اس لیا خت و جمید کا بنیس دیکھا اور جن کورک جیسے شہور والم مالم و محق نے ابنے عمد کا سب سے بہا ورانسان تبلیکیا تھا۔ ایک طلق الدنان مکرال بولئے کے باوصف موام بیس روح آزادی کو بر قوار رکھنے کے عامی تھے۔ انصاف کے برشنے بیس اپنے پرائے کا اقبار جارات کا انہا تا مانہ مندوں تھے۔ نوراعت و تجارات کی ترقی کو رعایا کی خوش عالی کے لئے مزوری تجھنے تھے۔ عادات کا انہا تشون کو بوراکرنے بیس نواب عقبی اور نعورسانی خلائی کے دوگون مقاصد مرفظ رکھنے تھے۔ نیا دی بیا ہا اور مزہبی تعاریب بیس جو بچھنے کرتے اس سے فقراء فو با بیمیوں اور بواؤں کی امراد بیس کی امراد میں کہال کی امراد بیس کہال کی امراد بیس کہال اور اور کی کا کورل روپیرم و نے کرنا اُن کی عادیت ہیں شامل تھا۔

انتظام ریاست سے قطع نظرکرکے ایک انسان کی جینیت سے اُن کی زنرگی انتقا۔ برہم پڑگاری۔ پاکیا ڈی سیجٹری اور رحم وکرم کامنونہ تھی۔ نہمی جینیت سے وہ ایک سیٹے اور پیٹے مسلما ان تھے۔

## ضم بمبرا خاندان حافظ الملك كى اببرى ورباني او عطائے وظالف ومعافیات

"بادث واور امیرلوگ جوس کے وقت قبدیوں کورہاکیا کرتے ہیں۔ بے گنا ہوں کوقید میں کرتے اگرا پ کو اپ و الدر حوم کے سواحید کے سوافق محبت فال کے ساتھ نبک سلوک منظور نبیں ہے تو کم اذکم برسلوکی ہرگرز کرنی جا ہے "

مرزا على فال كاير انتباه موثر موااور آصف الدولداب امادك سابزرس - ليكن بع جى لعض حسد بيشه

معاجوں کے اغزاسے پرشیدہ طور رما فظالمک کے صابخرادوں اور طلین کی تخریب وابدارسانی کے درب رہے محبت خال کا بودرہ اہر مقر تھا بندکر دیا گیا ۔ الدآبا دکے تیدیوں برجی پابندہاں اور خیال برطا دی گئیں۔ اور نواب خیاع الدولیسے و فست سے جو سور و بہر یوسیہ قیدیوں کو فواک کے وہلے ملائے تقالس میں مذرات جند درجینہ بیش کرکے کا فی جھانٹ شرع کردی ۔ مختصر یہ کرفید یوں کی اندا رسانی میں مذرات جند درجینہ بیش کرکے کا فی جھانٹ شرع کردی ۔ مختصر یہ کرفید یوں کی اندا رسانی میں کوئی دولیت بس کوئی دولیت بس سے کسی کی جال نہ تھی کہ ان کر فیاران بلاکا ذکر بھی کرسکے سفارش توبولی باستاتی۔ ادکان دولیت بس سے کسی کی جال نہ تھی کہ ان کر فیاران بلاکا ذکر بھی کرسکے سفارش توبولی باستاتی۔ ادکان دولیت بس سے کسی کی جال نہ تھی کہ ان کر فیاران بلاکا ذکر بھی کرسکے سفارش توبولی باستاتی۔ ایک ایکن اس مال میں کچر زیادہ زمانہ نہ گزرت نے پایا تھا کہ قدرت سے اسیران روسیل کھٹندگی رہائی کی خود بخو د ایسا انتظام کردیا کہ جس کے وہم وگمان بھی نہ ہوسکتا تھا یعنی حکومت اور حدی کے بیابیت کی وہم وگمان بھی نہ ہوسکتا تھا یعنی حکومت اور حدی کا نہر نے کے وہم وگمان بھی نہ ہوسکتا تھا یعنی حکومت اور حدی کا نہ کی دوست تھا آسے گئی۔ کوئنٹ انگریزی اپنی مخصوص مصالح کی بنا پر آن کی بھر دو ی پر آمادہ ہوگئی اور جو توگ کل کیک وشمی شکھ کے دوست تھا آسے گئی۔ وست تھا آسے گئی۔

انگریزوں کی اس فیرشو تع عنایت کی وجہ بہ ہوئی کہ روہ بیل کھنٹہ فتح ہو جانے کے بعد اب اُن کی اس فیرشو تع عنایت کی وجہ بہ ہوئی کہ روہ بیل کھنٹہ فتح ہو جانے کا معلوم ہونے لگی غنی اور ماریک بیں ، ٹکا ہوں کو انڈ باکے نفشہ پر ریاست اور حد ایک میں ہواس برنما داغ ، کو حلد از حبلد الفوں سے مہند وست ای مفا ذکے لئے ابنا یہ خوص مجھا کہ جس طرح ہی ہواس برنما داغ ، کو حلد از حبلد مثنا و بنا جا ہے ۔ بینا بخد اس نباب مقصد کی تکبیل کے لئے نجل ع الدولہ کا انتقال ہوتے ہی اصف الدولہ کو ایک با مجمعت ومودت ، بیجا گیا جس کا خلاصہ یہ نفاکہ ۔

﴿ أَبِ كَ وَالدَّجَاعُ الدُولُهُ كَا اسْفَالَ مِوجَاسِنَ كَى وَ مِرِسَ مَكُومَتَ اود هست مِم لِبِنَ تَام سابقه معلمدات كوكا لعدم قرار دبیت بین عرف مندرجه فریل بسود كا صورتحا طور كھا بائیگا۔ نبرا - تمام تجھلے قوضے وصول كئے جا بين گے ۔

نمرا - انگریزی فرج شعیندا و ده کے اخراجات بیں بچاس بزار روپ یا ہوار کا اصافہ کی ا جائے گا .

نبر۱۰ - داجرچیت مسنگرکی را سب بنارس بجائے تھارے ہماری سربیتی بس رہے گی

اور راج سے بیس لا کھ روپیہ سالانہ تھاری بائے ہم وصول کیا کریے ؟

اس معف الدولدكواسن محس الكريزول كم اس بام محبت كوقبول ومنظركية بغير بام المي القا كباده اس محب الله المراد الم اس محو لت سه مطالبه كم واسط أن سه الوست اوراگر الراست مى توان كم باس كيا ابنا توب فارز تفاجس سه مقا بلدرنت بابها در ومرفروش روسيلول كا وجود با فى تفاجو برخم كى زياد بيون كم باجود محض جزبه اخوت اسلام سه سحور موكر مدوكة جاست -

معت الدوله کی انہیں کم وربول کومین نظر دکھکو آئ سے مطا بات کئے گئے اور یہ بین کرے کئے کہ دو ہی سانی منظور الئے جا بیس کے ۔ لیکن بنیدوستا بی رباست کے کردہ ہی سانی منظور الئے جا بیس کے ۔ لیکن بنیدوستا بی رباست کے کرنے وقت سرکار کمبنی بہا در کا اُس زا نہیں بالعوم بے طرز علی ربتا تفاکہ وہ والیان رباست کے جذبات کا خرور پاس کرتی تھی ۔ اوران کی تالیف ظوب کا تفور ابدت سامان پہلے سے متیا کر لیا کرتی ہی نیا پی اس موقع پر بھی رائی کو تخلیف ویت والے تفور ابدت سامان پہلے سے متیا کر لیا کرتی ہی تا کی کرئے گئے جو حب ذیل تھے ۔ بین مطالبات کے ساتھ ہی ساتھ دو مطالبے رمایا کی لیند کے بھی شا کورکئے گئے جو حب ذیل تھے ۔ اولی ۔ بیک آمیف الدولہ کو بیت تنگ دست کرر کھا تھا اوراس سے اہالیان اور اس میں نارامن تھے اندا آصف الدولہ کو بجو درکیا گیا کہ وہ اپنے باپ کا دو طین اسٹر لنگ کے توریب خزان اور کی تو بینی انداز کے حوالے کریں ؟

د وم - بدكداسيران رومبل كمنكى كالبف اوران كم مصائب في رعايات اوده ورومبل كمندي من م غم وخصرى ايك عام امرد ورادى عنى اس لئ أصف الدول كوطوعاً وكراً اس امربر رامنى كيا كياكدوه الكو فيدس و كاكرين اوران كو اسط وظيف مفركرين ؟

سله بهبشنگر اینژدی رو بهلاوارموز ۲۷۱-

سله مېشنگز ايندُدى رومبيلا وار-

سمه تاریخ سیبانی -

آ خرالذکرکا روائی بین ابک فائدہ یہ جی متعقور تفاکد آصف الدولہ کے مقابلہ میں فامذان حافظ الملک کے سافظ المکک سے سافظ الکرنیل کی طوف سے احمال وسلوک ہونا ملافظ روہ بیل کھنڈ کو آمیدہ مکومت اٹھ کے بین شامل کرنے وقت ہوفت مزورت "کامآ کے جانچ کامآ یا اور اسٹ کے جی انگریفل نے روہ بیا کھنڈ نے اور حدوالوں سے لیے بیا تو زمرف ما فظ الملک کے اہل فاندان نے بکتہ تمام اہالیان روہ بیل کھنڈ نے جی اپنے آ قازا دوں کے سافظ سلوک کرنے والول کو احسان کا بدلہ احسان سے دیا ۔ بغیری فراحمت کے اور طالب وبیش انگریزی محکومت کو بغول کرلیا اور اس کو ابر رحمت بھکالی کے زیرای آگئے ۔ امیران روہ بیل کھنڈ کی کے خول کرلیا اور اس کو ابر رحمت بھکالی کے زیرای آگئے ۔ امیران روہ بیل کھنڈ کی کو بروز ثنی میں آئی اور بیسب لوگ بیلے الرآبا دیسے کھنڈ کا سے خول کرلیا اور اس کو ابر ورست خول کی ملاقات نواب جمین ال اور دو الکھنار خال سے دریا ہے گوئی کے کاران سے بیٹ تفال اور دو الکھنار خال سے دریا ہے گوئی کے کاران میں بوٹ کی منظونیا ہیت دروائی زاور ساتھ ہی بہت مریب بخش تھا۔ الراق منظونیا ہیت دروائی رائی سے دریا ہے گوئی کوئی ہی تھا۔ الراق کی منظونیا ہیت دروائی الراق کی منظونیا ہیت دروائی کوئی ہیں ہوئی منظونیا ہے دروائی کوئی ہیں ہوئی تھا۔

وْنناونْ دُخْرِم روزگارے کرباتِ برخوردار دسل بارے

سنشده عبد نواب سعا دسن علی خال بین رومبیل که نثر اگریزی حکومت بین آگیانو حکومت انگلشید نیم خاندان معافظ الملاک کی برورش کے واسطے ندھرف فدکورہ بالابینسٹھ ہزار روپیہ کے وظیفے کوجاری رکھ ابلکہ کی حوصہ سے بعین سال معافی سے مان کوگوں کی وفا داری پراطینان کرہے مبلغ تیس ہزار یا بنج سو نیرہ ورپیہ کا اس میں اصافی خدم کو کہ اس وجہ معاش کے سواا و رجو کچھ وہ بدیات نقدی اور جا گیرات و جو ہو والیان او دھ باان کے عال نے عطاکی ہوں اور ان میں سے می قدر کہ حافظ الملک کے اہل خاندان میں سے می قدر کہ حافظ الملک کے اہل خاندان میں وارد دل اور متوسلوں کے تھوت میں ہوں و مہیشہ کے واسطے بحال و برقرار رہیں گی اور کھی کوئی ان پرمنصرف نہ ہوگا ۔ بہتر اس خوالی کی ذید کی در کید سے حافظ الملک کے خاندان میں وسائل معاش بی وصفت ہوگئی اور بدوگ خان کی ویشنگ کے سے و

مل خاندان ما فظ اللك ميں يوخلى كھ زباد وعرصتك فائم نريم كيونكرجب وطيفوں اورحا في كا گروں كى اولاد دراولاد بين بيم وي وان لوگون مخ ابى رامعنى بوئ غروبات وجور ميركون كوز وخت كرا بروع كروا اورونية وفتر جائدا دبن كليان فرع بوگريس. اس ميدستال سے شاخ بروم مثلاث اور خاندان بنس مرا دول بابن البن اور گاور برا سرای نول برک کی سرف وایرات کو مفوظ رکتنے کی بات گورزمز رائے بات مدر با مجعل ان میریس کا مفد خوار کا بوااه ركامي شارا كالعماد الدان وتسرسلان فالدان كالم جاراده وريرا لكذاري مواف كرد كالمجاورات كوخاندان بي ميزن كردها منظور كاليرين عناس اس تخركي با ضا بطرقصدین برکزاس برعمد رقد و شروع بردایشنشداویل گوزنست نشامهات کود دای قراردین کے بارے بس ایجالت کی: وابعہ تحریر کی کیکن اس کے باوجودما وظالى العثداء كوسشرار ملاكك كالطريل فيصافات كاليتقات كميتقوس منظران كوزمنت وابئ ومفسل رورك بيش كالس سفار مواكرس كانى المرايين ورخت بوي بين اوروباني بين وويز مفرط بين مسر كاركسان يرعى كارك اس مورت مال سين بر دفرزي جيس بري بواور مفارش كاما في حافظ الماک کاگذراوقات کامنا سیانظار زاجا ہے مشکوارک کی دورت برمندل گوئٹ نے فرز آ تعدی اور فرز کی طالع انوک و شہررا حکامات ها درج جن کی دوستے نام داربر بنام واز آن اور مدا کی واران واسطے دوام محال کوئٹس خالصان سا کی کوشن العام جات بیچ یارمن كرج يابهن كغذوك انفالي لبدماني فركزي فيرك فبعند بين بساكى واورامكا دان ركارها كروار أون كيرة بيرطب شرع اسلام أس كابق رساق كروينك كين ان هاف ومرج اورغیهم مطالبت کم بون بوت زملهم کیون عظیم است کالان گوئنٹ نے انتقال معافیات کے معالمات بی وظ ماندازی جوڈن اور برا بواجبير بقض فوادخا مذان کی شرکت کے باعث ان وگوں کی طرف سے گومنٹ کی بے نیازی اورٹر ھائمی گرمیز سال بدر بھی برا سے شرکت ان و کو خاندان کے دخانا مرکار و کون کی فیزست بواب خطاککا طربر بل مورحد ۱ - اکست مشکرا و ایک واسله خانب ورد آت رو نیز بخدمت کشنه میانب بری میا در بواجه کا بینفه و خساکه نر کھانچاکر ہا اُن جا کدا وہ ری کوٹواُن کی اوران کی اولادی نسلا بدرنسل بریوش وائی کے ماسطے مطابری قبس اور جرگردش ز ماندسے کوٹروں کے سرل و دروں کے تبضہ يس بين كي تبين مقدمات وانركيك والبس لينة : ايم تلكي اعت وكون كومانيات خانواني وحاص كرب كا از مرفونيال بدا بركيا بهواور دونين عدات كابيا بير جي پرتيكي من حال ٻي من انبدائي مدالنون کي مارطبت كے بعد ايك اسم مقدمه كا مدالت اصاليه فا في كورث الديم بارستے جاب اوغوت انترصا حسك و الاقلابية كم بريائ عن في فيعار بها ايو- اس ضعيلت ايك حد مدنظ اور فائم مؤكم كرستان أعرك احكامات بشور كارفرا بين اور أن كي بنيا و برسانيات كرد وباره عاصل كون كي كوشش كى ماسكتى ہے۔ اس مقدم كى بروى يونكرووى تركز مطالمنا حب وكيل مراول عال بريي سے كافي اوراك كے بس عام فرورك كا عذات كى مقول وغوجي مرجروين است مولدى صاحب موفقوت سعما فياد على ارست بس مذرة بالاجال فيفصل سلوم كياسكني وزُفُولُكُ أَرُولُكُ وارضوش من با وجوامًا كوشش حسب و توادكا بيالي نه بوكل مها فيات كي زيز ابيان بريل مرادا باداور بيل صبت من خوسًا ١١/٧ ١٥ اكمر ورس بن مرا كارت الما الله روبهيت قربب كياجانا ب الرسي مي تيمي بارًا وها مُران ها مُطَاللُك كو واتبن لم كئ تواميدُ بي كرننا بدايك و فغير ان دلوك كام و د وربينا رمان كسى فدرونفالى سىمبرل برمات -

## ه ضبیمه نمبرا حافظالملک کی ازواج و اولا د

صافظ لللک کی ازول ج سافظ الملک نے ہلی شا دی ماک شادی ماں ابن شهزاد خاں ابن مجمود خال تو کئی مون بابا کی صاحبزادی کے سافظ کی گئی ان کے بطن سے صرف در وصاحبزاد باب تولد ہوئیں بعداز اس دومرا مقلد مکک خداد اوضاں کی صاحبزادی سے کہا جن سے عنابیت خاں محبت خاں اور عظمت خاں تین فرز ند بدید ہو تو دومہ نامنیکا انتقال ہوا توان تینوں فرزندوں کو زوج کلاں نے پرورش کیا باتی تمام راد کیاں اور الیک ہندو تالی میں بیولیں سے تولد ہوئے۔ ہندوستانی بہدیوں کی صبح تعدا داور نام ندمطوم ہوسکے۔

مافظ الملک کی زوئم کلاں جن کا ایک در دانگیر خط اس سے قبل درج کتاب کیا جاچکا ہے نمایت توی ٹھائی فئیں حب کسی کنیز یا خواص سے ناراص جد نین تو ایک یا تقد سے اس کاسٹ نہ باگر دن پکر کر زمین سے اُٹھالیتی تفیس اورخصہ میں فرما نین کہ ۔

> و کیوں ۔ شرائی کمخت اب بختے زبین پرٹیک دوں یہ . بجزان الفا فرکے اورکسی فسم کا بُرا بھلا کہنا سطلت شہانتی تقبیں -ایک مزنبہ حافظ الملک سے کہا کہ ۔

> > د منان جھے کپھ<sub>ا</sub>ر وہیہ د ورا<sup>و</sup>

حافظ الملك نے فرا ياكه۔

" اچھالے وکیکن جس قدر کہ ایک مرتبہ تم اُٹھا کہ اِلاخا نہ پر ہے جاسکو یہ ' چائج بتات ہزار روپیہ ایک مگن میں بھر کر بھی صاحبہ ہے کتلف بالا خانہ پر اُٹھاکر کے کئیں ۔ ان کا ایک اور وافقہ ہے کہ دور ان سفر میں رات کے وقت ڈوچورکسی صورت سے خیمہ کی فنا ت چاک کرکے اندر آگئے۔ ایک بلٹاگ پر حافظ الملک اور دور ہے پر بیگر صاحبہ آرام فرا جیس چرج پنمہ میں واخل ہوسئے تو بیگرماحہ کی آ کو کھٹ گئی فور اُ ان کے بیھے دوڑ پڑیں ایک پور تو نفات بیں سے با ہر کل گیا دوسر انخانا چا ہنا تھا کہ بیگرماحہ نے جھپٹ کراس کی گردن کیوٹ کی ہرجہ ترط پا چوٹ کا لیکن بھلا ان کی گرفت سے کب آزاد موسکتا تھا اسی داروگیریس ما فظ الملک جی بہدار ہو گئے یہ تماشد دیکھکر مہت لطف اندوز ہوئے ادر بہشکل بچارے چورکو بیگر صاحبہ کے با تقسے تھے طاکر سہا ہیوں کے والے کیا۔

بیگرصاحبه کااس شدزوری کے سابھ جو لے بن کا بدعالم نفاکہ جب خواصوں اورکمنیزوں کو رو ہی پڑچا نامنظام ہو نا توان سے بدعرض کرتیں کہ -

منصوربسات کی وج سے روپیسیل رحزاب ہواجاتا ہے اگر عکم ہوتو دھوپ دہیں "

کم من ناکداچادھوپ دے دو۔ جنائخ ترازوسے تول کرروپہ چھتوں پردھوب میں ڈالدباجاتا تھا۔ تربیب شام دوبارہ تول کرصندوقوں میں رکھا جاتا تواس تول کے وفت سیروں کم موجا آباس پرکنیزوں پرخفا ہوکر دربا فت فوایش کہ ہرروپہ کم کمیں ہوگیا ۔

كنيزين عرض كرديتين كه-

منعضور روسپرسیلا موا تفا د هوپ بین خنک ہوگیا ی<sup>یں</sup> اس جواب سے سیگرصاحبُطعکن ہوجا بنیں اور چرکچ<sub>و</sub> باز پرس مذفر ہا بنیں۔ صافظ اللک کے بودہ مافظ الکاک کی تمام ہولوں سے اولاد کی عموی تعداد نیس منی مخلدان کے بودہ صاحب وا دے اور اب مناب فال اور نواب ہمت فال کا

عابت خال عنایت خال عابت خال نے جوسب بیں بڑے اورسب بیں نامور تھے اورجن کا حال جا جا بیا تنال کیا اور بر بی جا بیا تنال کیا اور بر بی جا بیا تنال کیا اور بر بی بی جن بیر بیر بیس سے موسوم ہے ۔ ان کی فیرحا فظ الملک کے مقبرہ سے جنوب و مغرب بیں سٹرک باروا نع ہے اس مقام پر اباک باغ ہے جو باغ عنایت خال کے نام سے موسوم ہے ۔ باغ کی سیال منہور ہیں ۔ حافظ نیاز حبین صاحب موجودہ متولی کی خاص نگر انی کی وجہ سے قراب تک مخوظ ہو۔ منابت خال کی ننا دی نواب فیض اللہ خال کی خیشی ہم شیرہ کے ساتھ ہوئی تھی جس کا دلچسپ حال گلنائن بیں اس طرح ورج ہے کہ ۔

دو ان دوط و بازار دوط و خرائل سے جس کو بطر عیب و غرب بر الت ایمی انتظام واکد اپنی بڑے مام براد کے عالم اور کے جن کا سن بار اصال کا ہوگیا تفاکسی عفت منن حوروش صاجزادی کے سافذ شا دی کردیں۔ بعد کا بلیغ اس دولت کر ایمی کا نرعہ نواب ملی جو فال مرحم و منغور کی صاجزادی کے نام ہوا۔ المیکا رول کو حکم دیا کہ اس جنی خبشہ بین کی تیاری کر میں اور کوش و منغور کی صاحبزادی کے جس قدر جلد مکن جو انتظامت کمل کریں۔ کارپر دادان عقیدت کیش نے تام لواد آبار من میں کر کے حس قدر جلد مکن جو انتظامت کمل کریں۔ کارپر دادان عقیدت کیش نے تام لواد آبار سے عوض کیا۔ انتظامت میں میشور کو قضافی وسا دات مطاوف ملا ساعت سعید مقرر فراک ربط بات اس دالانکوہ صاحبزادہ عالی تبارکو یا عنی بیسوار فوایا بیش میں مرداران فرج وارکان دولت ہمراہ رکا ب ہوئے۔ آنتظرت خود بھی بلفس نفیس اس خود میں میار روامذ ہوئے مربئی کا ہرائی۔ ساخت کو جان کی سواری کے آگے ایک دوسرے یا تفی پر روامذ ہوئے مربئی کا ہرائی۔ کوجہ و بازار دوطرفذ جرافال سے جس کو بطرز عجیب و غربیب نرتیب دیا گیا تھا روشش نے

منور تفار مشعلوں کی کشرت سے دن اور رات میں تمیز نہیں ہوسکا علاء زمین روشنی کی کشت سے روز رو کشسن کی طرح مکیتی متی اوراکسان وفور آنشبازی سے کر ہ آفتاب سے زیادہ المال و درختاں تفا مطوبان حوش نوا سنارکیا و کے تراہنے گانے جو سے اور واد ن طرو انساط دیتے مِوےُ آگے آگے مِل رہے تھے ۔ نفارہ منبنت کی وازسے فضائے آسانی کو بخ رہی تی ۔ اس شان و شوکت اورغطمت و ابتهت محساتھ بارات فلیرسے دیوان مان رائے كى دىلى مى بىنى جال أخفرت ك نواب على درخال مرحم كسنطنين والولس بالآل مبارک نقرمیب کے واسطے مفیم کیا نفا طرف الی سے اس کا رخبر کی میرا الی نواب فيض الله فال كررب تع مكلف وعوت كع بعد نصف شب ك قريب بمرجب شرع شربعيث اس مسطورُه طالع مندسعا وسن ببو ندكواس نهال برو منركك شرح شت مے عقد نکاح میں دیا اور صح کے وقت ساری و فرخندگی کے ساتھ والیس ہوکوت اجاب و انعل ہوئے ۔ اس حبثن مبارک کے موقع برکٹیالنقدا و فقرار ۔غوبا۔ مساکبین اورمحت جین موان کی خواهش اوز نمناسے کہیں زیا<sub>،</sub> دہ نقد وجنس عطاکیا گیا اور اکثر ماریا فتکا ن انجن *سرور* ادر اكثران امراوعال كوجرد ولت حضورت دورتص حسب مرانب خلعت ومنصب عطا ہوئے "

نواب عنابیت خاں کے دوبیٹے بیخی خاں اور ذکر با خاں ہوئے ان لوگوں کو بعدز وال لطنتِ روبیل کھنٹر وظیفہ سرکا ری میں سے بچھر زل سکا حرص حباگہ اِت ومعافی کے بچھ جھے سے بسراو فات کرنے تھے۔

----

کے عنبت فال کی اولادیں ایک صاحب واب اقبال علی خال این علی عران خال ابن علی مرد ان خال ابن میلی خسال مخت عمرت و تنگ وسننی کی حالت یں بریلی یس رہتے ہیں اور با زاریس گشت کر کے تعبنت فروشسی کرتے ہیں۔

واب عنابت فال كابسا يابوا الك محله بذريرعنايت كيغ شركسنر بريلي من موجووس-

نواب ہمت خال المحاری میں برازہ سال کے بعیرب بھائیوں میں برطے نصر ملا کے الدھ میں مائی الدی میں مائی الدی الدی میں ماہوں کے المحاری میں بربازہ سال کر ہنوزے دی بھی مزہونے با نگا تھی انتقال کیااور

پلی بھیت میں مرفون ہوئے ۔ مُنِ صورت میں نے نظیراور نہذیب واخلات میں مکتاتھے۔ باوھ در خوردسالي آنار موت دوبزرگي ان كي بيشاني سن ظاهر وباهر تفيد

مسبط نواب ارادت خال بعد مبنتیں سال اور نو بینے اور زندہ ریکر دسویں ماہ رمضان المبارک روز دوسٹ نیم سال اور حسلان سام ایمی بعد مبنتیں سال اور نو بینے اور زندہ ریکر دسویں ماہ رمضان المبارک روز دوسٹ نیم سام الم تعرسا ته مسال اور حيد ماه وفات باي كي اورشا بجان بورس وفن بوت مكارم واب محاس اوصاف-فُتوتِ مِبْلَى اورمرَّوت ذاتی کے الک اوربہت صاف دل تھے۔ ننود ونالبشس کے امورسے منتقر رستنے نقع - کردار موافق گفتا را ورفعل موافق قول تفا - علم علبسی میں شرہ آفاق اور فن نا ریخ میں ہمار "

نواب عبدالله خال حاکم شاہجان پور کی او کی کے سائفر شا دی ہوئی تھی۔ <sub>ا</sub>س نقریب میں جا نبین سے اس فدرا د لوالعزمی کو کا م میں لایا گیا تفاکہ نواب عبد اللّٰہ خاں نے تواپنا سارا اُمذو خرج کڑوا لااؤ ایک سوبان کا وُل اول کی کوجمیزیس و کے معافظ الملک نے بھی لاکھوں روبیرصوف کردیا تھا۔ كرف كى لوانى بيس عبدالله خال لف سجاع الدوله كاسا خدو سي كراراوت خال كى مفاطست جان و مال کا وعدہ کے لیا نفاجس کے باعث وہ فید و بندسے محفوظ رہے۔ انقلابِ حکومت سے بعماّلہ بزاد مجدسوع البيس روبيه جدامذس لاندر كاركم بني كصفران سعدتا عقار اراضبات معافى اوروبهات اس كے ملاو ہ نفى - نواب ارادت خال كے يورد ولاكے نفى - بعض فى بربلى يس اور بعض ك شاہجاں بوریں سکونٹ اختیار کی۔



نواب مجتت مال عابت ما س معنبق بعالى تعدود والدكى سنها وت ك وتعقد چوبسیس سال کے نے - پنتیس ال اور زندہ رکز انسٹیرسال کی عربی سر، صفر سیستاید مطابق انسکارہ بقام كفئو وفات بان متصل وزير باغ قريب كشور مج وفن بوئ وان كوستره مزار كيب سواكنيس روب مند کے وجد مقررہ سے اوروس روہیہ بوسیاس کے علاوہ رزیدنٹ کھنوکے فار سے ملنے تھے ۔ اور ہزار چەسوچالىس روىپىسالامذ مافظالملك كسردارول كاجى ائىس ك اختيارونقون بى تغا-العافظ الملك كى يُمِن توجات سے علوم عربيد ميں حل على رحصرسے كوئے سبقت كے محتق تعناوى مي مناد ك ك أستاد تع يززبان سنكرت من كافى مهادت ركف تف وين وذكا اورطيع رسايس عديم النظير تع الى ستعداد بهيشدان سے اسالله متقدمين كاكلام تھے آ كاكرتے تھے۔ع بى - فارسى دليت واور أر دوميں كيرت کلام یاد کارچوٹرا جوہزگا می<sup>رے ش</sup>یاء میں ملعت ہوگیا کہیں کہیں شعار کے نذر کووں میں س کابتہ مان ہے۔ ان کی ایک ننوی امرارمبت ، بست منهورتی - فارسی تواعد کا ایک در نامهٔ اور ایک بدت بردی لغست مي ترتبب دي عني -نواب محبت خال محبت كى طبع مورول اورفا بليت على كاكسى قدر اندانده ان كے كلام سے بولا حبس كا مزورى انخاب درج وبلكيا جاتاب-كلامأردو دے اسکوخدا و ندا توحیام مجتب کا بوزاب ابى ماصل سبكام مجتست كا

تھکھ جو آئیتِ مفرور نیس جانے کا جائل قربر جمے مقدور نیس جانے کا دور ایس جانے کا دور نیس جانے کا دور ایس آباد سے دور نیس جانے کا

دگورتابی خافارت کرجسگر دیکه لیا ۲۰ آس زک نے اب یعبی نگر دیکه لیا یاروفارت گردل ده نگر پنا سے جمع بی بردیکم لیا

یه نه هجونم نگرست نبس دیتا جواب. جبسا ناپیدا دیاں ہو دیسا ناپیداجواب جب گیانجرے کو در ردودہی تھاجواب ولنا جودہ منیس ماروکسی کی باست بر بسکہ نگل کے سبب اس کا دہن بلنا منیس اس کے دربرتھی تحبّت کی یہ تدرو منزلت

اننا توجلدمت کمگھراؤمیرے صباحب کس جاچھپار کھا ہے تبلائومیرے صاحب بیٹے ناایک ساعت گھر کہ جلے ابھی سے کاکل میں ہے کہ منطقیں بیارے ول مجت

کسی کوئ نہ اوالے ہمدہوبارسے صحبت نمفلس کی بنے ہرگزکسی زر دارسے صحبت کبھی تنی ہو درسے اور کبھی دیوارسے صحبت محبّب کورامی ہواک بُٹِ فونوارسے صحبت

ہت آیاہوں ننگ اس دلے میں فراد ونالے سے پواصحبت سے بلبل اور کل کی مجمعیہ پول فلسا ہر شب فرقت کا مجھ سے حال مرت پوچھا کرو بار و خدا جہنا بچاوے ترج اس کو تو غینمست ہے

ر کھتے ہیں اپنے پاس صنم ہم ضدا کا نام کیا پوچھتے ہو مجھ سے تم اس میوفاکانام

نے رزیعال مذرور ند بار آسنسنا کا نام ظالم کهول میں یاکرسسٹسگا توسیرو

## ڪلاموعربي

جَوىٰ مِنْ مَّ فَلَقَ دَمْعُ كَانَهَا دُ میری آنکوں سے سیلاب افنک ماری ا فجاء الصَّوْتُ سُلطانَ الْجَهَا مَٰلَ اَل بس اواز آئی کرسلطان جساندار

إذالَمُ يَبْنِ فِي كُلْ اسْسَلَامِ آفَاد جباسلام مِي كوئي ن ن بانى درې فَظُلْتُ لِهَافِتِ مَنَ يُظِّهِرُ السِّين نوم نے كماكذاب دين كوكن فابركس كا

## كلامرفارسي

ننجب زین نورم مهت گرطوفال منو دیب ا

زسوز سبینهٔ من دید ٔه گریا ب شود بهدا بعجرائے مجسّت از تو در دیو انگی انسیز ول

تاکه درگریه پوسخسنم منسشوی درمجست نواز و کم مناسشوی

برسته کل خندال مذ دست. سوخت پر وان محبّست برشع

جان من حاصر اگر در کا رئست برسر من سایر دیوا به نسست خلن منسیری کام از گفتارتست ہرج درکا رست حاضرحانِ من ازنپ خورشیدمِجنسہ فارعنس تومجنت طوطئ خوسنس لیجۂ

کشور به نیغ نا زبلے بیتواں گرفت سل میں جمال گرفت وایل جمال گرفت چشمت بآبرو زمزه ط*ک جال گ*فت دنیا و هخرت همه خال وخط*ت گ*ونت

ویران دلیچهست بصح ایچاحتیاج سود مرزیان شده است بسوداح احتیاج ابل خرابررابرتان چه احنسیات نغ وخررنه ماند به با زار ا ومسرا

حاک بردم ازگر بیال نا بداما ک می رو د گرد بادی منو د سوئے بیابا ک می رو د

دست شوقه گرین سوئے گریب ن می رود میں مارور و میران

بيج و نا بم ارنجون گرنسيت خاکب من هر ا

کے سٹاید کرو ابے دیدہ باست

غزیزم دارد آن یوسف که گوید

غلن گویند که امسال عجب باران است با وجود بكركر انام مبت فان است

جثم اع الشب وروززيس ران است در مجت نومرا آه ندا نی مس و ق

بازدنشست دمے ناکرزُ دنیارتا<sup>ت</sup> شوراً فنا دبه عالم كمسبحا برفاست ا ب شد آنش و دود از دل در با سرخا

ول زخود رفته براه طلبت تابرخاست و تورمناسستى ازبرملاجم جانال بسكر ويدفزول گرى وانتك وآهم يار وجدد در آخوش عي بيند كسسس

بعارض اخنك بيا بي مجيد وابيج مأكفت

المحبت زجال ديده بيبابغاست

زرگذشت مجت زهرکه پرسیدم

ازبسكينقش روك توام از نظر نه رفت

رفتى زدىدە كىك فاكى بېچىشىرىن

یادگارِنوورکنا رم بهست

اكدربردل فكارم بست

دریادهرچ بود فراموسشس کرده ایم خدراخراب دیخود در پوش کرده ایم

و ناگفتگوست عش تراگوسشس كرده ايم اچنم اوه نوش تومستا مه دیده ایم

وانعت از جام مذرجسه ما شوی گررسه رست دی ونمرتم رنشوی

گرندل فافلی ۲ دم مه سشوی عنسم برگردِ نومندگرد دهسسرگز

رُويم بين سنگفته كه در مِنْ خسسرى

چو*ن گل ہناور حا*ک شود بیر ہن مرا

عياد الرفي في المراف ندام جون النون و فن خده د ناك جمن مرا المحاد المنه و المحاد الم جون مرا المحاد الم جون الم المنه و المحاد الم المنه و المحاد الم المنه و المحاد المحاد المحاد المحاد الم المنه المحاد ا

دردل ودیدہ ام بیا اے دل دویدہ جائے تو کا جان ودلم برکہ با دجان ود کم نسبہ اسے تو

برسرِین گذار پا اے سرس ہر پا کے تو خوے توجان زباِفنا دولبریت بو دمسہ ا

گرکشش من افرے واست بار بویم گزرے و است ان کہ میں افرے واست ان کہ میں افرے واست ان کہ میں افراد کا مشرب ان کا مشرب واست واست نے اور گیتی لیسیرے واشتے دائہ مراد برلش سرزوے کا میں میں میں میں واشتے گرونت از پروہ بروں آ می سنام میں توے واشتے

اُر دوسناءی میں نواب مجتن خال تلندر نخبش جر آرت سے خاگر و تھے اسی بنا رہر جراً ت ہمینتہ نواب صاحب سے ملازم رہے جنائ نو وہ فواتے ہیں کہ۔ سکوگھیس تنے سداعثن کے ہم بہنا ہے ہوئے نوکر بھی تو نواب مجتنب خاں کے علم وادب بین فضیلت رکھنے کے ملاوہ نواب مجت خال فنون سپرگری کے امہری فظم علم وادب بین فال فنون سپرگری کے امہری فظم علم موسیقی کا بھی نہایت شوق عظا اور کھنؤ کے بھن سہور گوئیے ان کے پاس طازم رہنے تے - ذیادہ بلند کا وازسے گفتگواور نیزر فقاری کی عادت نہ فلی ۔ اکا نواب آصف الدولہ ان کو دور بھی سے دیکھر فوات کہ اور اپنا فقم مجدم بلاملا نہ افعا - کہ آ دیراور آ کو لیکن نواب مجب فال اس پر بھی ابنی معمولی رفتار کو فائم رکھتے اور اپنا فقم مجدم بلاملا نہ افعا - ایک روز آصف الدولہ سے نسکایت کی کریں نواب مجب خال میں کود کھر کر دور سے بگارتا ہوں کین عجب آدمی بین کہ اپنا قدم نیز بنیس اُٹھانے یسید ما حب نے جواب دیا کہ -

درآب دولون وصعدارین آپ ان کوسمیند دورسی سے دیکھکرآ وازدیتے ہیں اوروه برحال میں اپنی ایک سی رفتار کھتے ہیں یا

نواب مجست حسّا ، وجیهد شکیل اور انهٔ اور جرکے بالیا قت تھے۔ مُولف سرالمتاخرین کابیا<sup>ن</sup> بے کہ

ردیس نے آصف الدولہ کی آغاز مکومت بیں حافظ رحمت خاں اور دوند سے فال کی اولاد کو کائے کھنٹو بیں دیکھا اوران کی کبفیت خومشا ہدہ کی - اس جماعت بیں سب سب ہم محبت خاں ابن حافظ رحمت خاں ہے جوعنا بہت خال کا چھوٹما بھائی ہے بہتے تھی صورت و سبرت و و نون کے اعتبارسے مکومت اور سرداری کی لیا قت رکھنا ہے لیکن اس سفلہ ہے ورزمانے بیں اس کے لئے بہت تھوٹری محاش جو نناک و عاد کا موجب ہے مغرر کی گئی ہے - اس چرخ جفا کا رکی سفلہ ہروری کا بیان حیط ترخیر میں لانا مشکل ہے یہ مردی کا میان حیط تر بی کی میانا مشکل ہے یہ مردی کا میان حیط تر بی کھنا ہے کہ -

'' نواب محبّت خاں جیسا با غِرِت وصاحب لیا قت رمیس بہت کم نظم سرے 'گذراہے '' مياتِ مانفرجت خال

اسی طرح میرمحن صاحب نے جن کا امتقال فدرسے دو نین سال قبل ہوا تھا مؤلف تاریخ سیا ہی ہے بینسر کھاکہ ۔

وديس سن از عدر نواب آصف الدوله نا ابندم مجب خال كاساح بصورت آدى نبيس و مجمل !

نواب محبت خال کی وجا بست ولیا فت پر ایک اوروا قده دلالت کرنا مسے که ایک مزنب جهانداره د بلی سے کھیؤ تشریف لائے - نواب آصف الدولہ نے محبت خال کو بھی ان سے القات کرنے کا موقع دیا - جها ندارے و محبت خال کی وجا بست دیکھکر دنگ رہ گئے - برط می تعرفیت و توصیف کی اور خطا ب نواب منطفر الدولہ شہباز جنگ سے سرفراز کیا - امکیت روز تخلید میں بھی طلب کیا اور فرایا کہ -

میادناه شاه عالم نا بینا اور بریکار مو یکی بین - امورات سلطنت در مهور بهم موسکت اور موتے جانے بین امندا میرا فصد ہے کہ فوج کشی کرکے ان کوفید کر اول اور خوتی تخت نئین موجا وک - ہم جار میزار افغان رومیل کھنڈرسے طلب کر او اور میرے ساتھ جلے باو انٹ ء انڈ دبرو قدت نخت انٹینی خدم سن وزارت تھا ارے سپر دکر ونگا 4

کیک*ی محبّ*ت خاں سے بواب ا پناسب کچھ کھوکر اس بہندی کے ما وی ہوگئے تھے اس گرما گھرنجو کے بہ لطابعت الحیل م<sup>ع</sup>الدیا ۔

نواب محبت خال کی شا دی تصیل فرمد بور صلع بریلی میں عبدالت ارضال کمال زائی کی صاحب زادی کے ساتھ حافظ الملک کی جیات ہی میں ہوئی تھی۔ نہایت کنیرالا ولا دینصے علاوہ لوکم کیوں کے اٹھا رہ رام کے اپنی ما یدگار چھوڑ کے۔

له واب محبت فان محمصا جزادون مین محدومنصور خان جمر اور محدمنیم خان تنقیم- بوتون مین محد صین خان حنیا -احد صن خان تجیش اور محدملیان خان آسد (مرکفت نامیخ سلیانی) بر بوتون مین ما برطی خان خورسنسید - اور محدملی خان تجمر مغیر میست اچھے شناع گزرسے مہیں -

wy. سلطان محرفان نواب بمادرخال عنايت ألسفال على أحفال 36.84.91 ر منه منه innigh E يل سيغال

ان کی عربی مافظ الملک کی شهادت کے دفت پوہی مالک کی شہادت کے دفت پوہی مال کی تمی کھٹ نواب حافظ محد بارخاں کم رحمت نواب سعادت بارخاں ان کے بیٹے تھے بنا کی دہ کھتے ہیں کہ۔

در اب کاسابعی المیم المیم المی مطابق مطابق مطابق او کاف بقید جاست بین اور عرصه مسال سے متجا وز ہو گئی ہے۔
لیکن پخر ضعف و نفا ہمت بولا ترکیبرا رسالی ہے تو ائے فاہری و باطنی میں اور کو ٹی مفل واقع بنیں
ہوا ہی ساعت و بعدارت اب کاف برسفور فائم ہیں۔ اکثر و است بھی موج و ہیں۔ مقدان کے طبیع کر
سینجائے کہ تمام جرو برکست اور مافظ المکال کے خاندان کی نام و حزنت اُخیس کی فدان سے باتی ہی
وجرمیشت طاوہ کی کھا راضیات معانی مبلغ کے فرادای کسسوا ٹھاون روب سالاند مرکارت مقرم ہو
جو خزان بریل سے وصول ہواکر ناہے یہ

ما فظ کلام اللّه تفع حافظ الملک کے زمانہ ہیں ایا مرمضان المبارک ہیں تراویح ہیں نبایت نوش الحانی کے ساتھ قرآن شریعین مسئل نے تنے ۔ تفنگ اندازی ہیں مچائے روزگار تنے اور مرن کے نسکا کا ہست شوت تھا۔ پٹیگا وشاہ عالم بادننا وسے ان کوخطاب نواب معظم الدولم شمست بنگ ۔ منصب پنج ہزاری ودوم زارسوار۔ ملعت گراں ہما۔ باکلی جمال داراور ایکب پاٹھا فیل محلام وافغا۔

طریقهٔ نقسشبندیه بین میان مهدی صاحب سے جو صرب شاہ لعل صاحب ر ائے بر بادی کے فرزند و خلیفہ نے سعت سنے ۔

محد خاں کمال زائی کی صاحبزادی کے ساتھ ہو خوا بنن دلابت بس سے ایک نامور پر دار تھے موضع اہرو، بس شادی ہوئی تھی۔ چذار کو کیاں اور ڈو اولے کے اپنی یا دگار چپوڑ کے۔

نواب سعا دت بارفال کے مافظ محر بارفال کے نوصا جزادوں میں سے ابک کل رحمت کے مُواف فواب سعادت بارفا شے ۔ نتا عرف اور ماآحب کلف فرانے سے آخری میں ج بہت اللّٰد کو نشر اللّٰ کے اُنا ر راہ میں بڑودہ میں انتقال فوا یا اور و ہیں دفن ہوئے ۔ عبد القا درفال اور عبد الغریز فال ، کوصا جزادے بادگا رجی واسے ۔ اول الذکر منظا کم مُناح ما میں اپناکل مال و منال بریلی میں جیور کر مرم مے شیخ شہاب الدین المعروف م کوٹا با یا ما فظ الملک مافظار حست فال عدم مه اورما فظ محد مایرمال کی نفدا و بر است سبدندست لگاگردام لو رکو علیے گئے تف - را مپور میں ایک شکسته مکان کی مجت پراہام روبوئنی گرارت تف اورمولی مرور بات کے لئے بھی پنچ انر نے تو نفدا و برکوا پنے سے مُدار کرتے تھے اکن کے اسی ایٹار کی بدولت بے نا درتھا و برموج و وز مانہ ہیں ہم کا بنچیں اور اس کٹا ب کی زمینت بنیں -

بنا بجذ حسب بدایت بینحس مهند و ستان آگر وار دبر بلی بوااور نواب سعادت یادخال کی ضرمت بس بینج کروه بول بنی کری سنا بول بنی کروا و خول اس و قدت کاف نزوزان ها نیززگ ندگور کا بوطلبه اس نن برت با وه حافظ نیززرگ ندگور کا بوطلبه اس نند برت با وه حافظ ما و بعد نواب عبد الغزیزخال بیدا بورے خاص بید اینسن سوکھا تفاخ د بخود خاکب بوگیا بیس سے برتی خاص بید اینسن سوکھا تفاخ د بخود خاکب بوگیا بیس سے برتی سے برتی کیا گیا کہ بول سے مراود رامل نواب عبدالغزیز خال نسخ مینس خاص فال ایک کا بول سے مراود رامل نواب عبدالغزیز خال نظام کی میکر فرخ فا ندان نابت بورے ا

نواب عبد العزز بفال ابتدائ عرس بنهايت ذكى وذبين اورها حب عقل وفراست ننمي يخسات مه

سال کے سن میں کمشب میں اپنے سے اگلی جا عست سے بِحِرِّن کا سبق یادکولینے اوردومرے دن اگر کوئی بجر اپناسین بھول جا تا تو اُس کوسبق بادکرا دسیتے تھے ۔

کنب درسید ابندا کیبولوی الله پارفال سے مقول و منقول مولوی بیقوب علی فال اور علام مفتی حالیت اسم ماحب سے برط هیں۔ اور اپنے زور ذیانت سے عالم بھوین گئے۔ فارسی وع بی کے ختی بولے کے بعیر شکوت کا شنو فی ہوا تو قلیل مدت بیں برط ہے برط نے نیڈ توں سے گوئے سنفت ہے گئے۔ اور اس طرح عنفوان شباب بی میں جاسع علوم ہوگئے۔ ایک مرتب بھی اجاب بی سور کو برسف کی تفییر شروع کی و و ماہ کاک لسل جا رہا و اسلام میں میں میں اپنے بابی کی عاد میں اپنے بابی کی عاد میں اور فصاحت و بلا عنت کے دریا ہما و کے۔ ما فیط کا بی جا بی بی بی میں اپنے بابی کی عاد رہی ۔ ایک روز اسبیل نذکرہ فرایا کہ قرآن غلیم کو اگر کوئی شخص بی عالم تعالی میں تراب ہو ہی خطار سکتا ہے اسی انتاز بیں ماہ رمضان المبارک آگیا دوستوں سے جا ہے ایک ہار ابی جا سہا ہی کہ اس مرتب ہی بھی ہے بین قرآن سُنا بیس جا تھا کہ اس مرتب ہی بھی ہے بین قرآن سُنا بیس چا تھا کہ میں تراوی جو سُنا آئے ۲۰ کو دکھے لینے اور دو بارہ سر پہرکونلاوت فراک اس میں جو تو ت ایک بارہ دیکھے لینے اور دو بارہ سر پہرکونلاوت فراک ابنام سے بھر جی جا فال اور نوٹ بین شریع ہی سے میں جرافاں اور نوٹ بی شریع کی وقت ایک بارہ کوئی تران شریعت ختم کی دیا اور اس دوز بڑے ابتام سے بھر جی جا فیال اور نین براور کوئی سے میں جرافاں اور نوٹ بین براور کی دیا اور اس دوز بڑے ابتام سے بھر جی جا فیال اور نوٹ بین کرائی ۔

خوال شریعت ختم کر دیا اور اس دوز بڑے ابتام سے بھر جی جا فال اور نوٹ بین کرائی ۔

پر بنایت مالما ما اور محفقا مذبحبث کی ہے۔

نواب صاحب کا فارسی اور اُر دو کا ایک بسوط مطبوعه دیوان مجی مرجود ہے بیٹ اوی ہیں ابتدارٌ مولوی عبدا لمبک متآر بر طبوی سے نلمذر با نام کی مناسبت سے عزیز تحکص اختیار کیا اور اس فن ہیں چرت انگیز ترقی کرکے ایسی شہرت بائی کہ بربلی ہیں کسی دو مرسے سٹ عرکونصیب ندموی کہ بڑے بڑے شعر استیقی اور مقابلے رہے محرکمی کسی کے اُن کے کلام پر نکمتہ جینی ندکی کلام کا مونہ صب ویل ہو۔ نہ سوان غومش محل میں دن چڑھے کا سے عنادل سے تو اسے سنجم جے کو

## عزر: ماں بلب کی ما ن ہےجہ ال

جارہ ابر و کا ہے اس و بدرہ مخسسور بہ یو ں مسم حصر میں کسی ست کے ہوجا مِ نگول کی رہنے کا نبِ تقدیر نے بہت موزور يايا برجستنه ويال نازوا داكا مضول م ابروے ز اے کوکیاہے سخیر صيد كرنى سے و لوں كوبيكان كے بتر

نزم رکھ لے کہ بہت بے سروسا ما تیہے

با خداول من عم بار كى مها ن س راسے اور بی بیں ماب عدم کے لیکن بنے کے گھاٹ اُڑ جانے بی آسانی ہے عشن سے یں بناسوز و آکھوں میں شک ک طرف شے ہوکہ کہیں آگ کہیں یا بی ہے مزمن غرن و مل سید بلب ل سے عزبر مسلم کارٹ زخم ہے جمالوں کی فاوا تی ہے مزاب صاحب نهايت منفي ويربه بزگار - ما بدوزا بدينے اورخدم سن خلن الند كو ذريد نجارت آخرت يجحف شع-شرفا نوادنا درغر با بروری اک کا دن رات کامشغار شا - اکثر و بینیزا بنی مزور نوس کو مبند کرکے دوسروں کی ماجت برارى در مستنكري كرنے تھے۔ برطب مهاں نواز تھے ہمينہ ووجارما فوالحصوص عرب لوگ مهان رہتے تھے۔ ہنگا کہ خدیث شاء سے خاندان مافظ الملک بربالحضوص اور عام سلانوں پربالعوم عونیا ہی ورباج تی گی اس سے نواب عبدالعزیز خان صاحب میں بہت بے جین ہوئے ۔ لیکن مزاکامہ فروہوئے برج کہ نواب صاحب باعی قرار نہیں بائے اس لئے اُن کی جائدا داور مکانات دینے و اُن کو والیس مل مگئے جن کی آمدنی سے دوسب مهول سابت وخوالی کی زندگی مسر رسکتے منے محر عام خلوق حداکی امراد کرائے کے خیال نے اُنہیں و کالت کا پیٹر اختیار کردے برجبور کیا جس کے ذریعہ وہ و ونین نبرادر و پسر ام ہدار کماکر اکن شرفاکی احداد کرننے رہے جن کو غدر سنے نا وارومفلوك الحال كرك كوشد نشين بوساخ يرمجوركرويا نفا - وكالت كالمينه نواب صاحب نهايت

ا بانداری اور دیانت داری سے انجام دیتے تھے کھی کسی جوٹے مقدمہ کی بروی نہیں کی ۔اسی دیانتالک

کے با عدف تمام مدالتیں بے صداحترام کرئی تعییں غرسمولی بُسِانے علم اور قانون دانی کی وجسسے ہم بپیٹر وکیلوں میں بھی اخیاز خصوصی حاصل تفا کیمی کوئی کا فدیا بوستا ویز شاہی عدالت میں اجا نئی تواس کے برطیعنے سکے لئے فوایب صاحب ہی بلائے جا نے تھے ۔

نواب صاحب کے انتقال کو آگر جہالیس سال سے زائر زمانہ گذر بکا ہے گر آج می سرز بین بریا ہیں انتقال کو آگر جہالیس سال سے زائر زمانہ گذر بکا ہے اس کی تبریخ کندہ ہو اس میں میں اس کی جو تعدید اس کا معرفت اور آس پر جو تعدید اس کا معرفت اور آس پر جو تعدید کا ہم ہے دہ اس کا معرفت اور آس بریا ہے ہے کہ اور ہے ۔ اس کا معرفت اور کے سے میں معرفت اور کے سے میں دیل ہے ۔ اس کا معرفت اور کی ہے ہے حسب دیل ہے ۔ اس کا معرفت اور کی ہے ہے میں دیل ہے ۔

ابراً بدوبر تربت من گرید و گوید این گور غربراست کدا زباده ک ب و گوید است کدا زباده ک ب و و و آب عبد العزیز خال سن مرف ایک صاحبرا و سه نواب عبد العزیز خال صاحب ابنی یا دگا د چور شرسے - جنول نے ابندائر و کالست کا چیشر اعتبار کیا ۔ اعنول نے ابندائر و کالست کا چیشر اعتبار کیا با خالی بی نواند کا خور نی میں انتقال کیا - اعنول نے ابندائر و کالست کا چیشر اعتبار کیا بیا خصید اور با مروت نصے اس لئے اکثر مقد مات بلا محتبار کو الا جاب اور با مروت نصے اس لئے اکثر مقد مات بابنی طاز مست بین نهایت نیک نام خور آ طاز مرتب ابنی طاز مست بین نهایت نیک نام فی شرو آ طاز مرتب بین طاز مرتب بین مال نواز گالا می نیز خوالی کا نیا و می کار نواند کا خوالی کار می بست تو بھے کو گول کا ان سے واسطر دہ چکاہے اُن کی نیز فا نوازی - خوش خلاجی ممال نواز گالا دمیت بین میں تو بھی نوی علم شے اور آن کا خرا فی کی بست بیر گیر تھا۔ مدت العمر جی مجموع شروحا جو ن بحرف یا در کھا اسی وجسے جن مسئد بر بھی گفتگو کرتے بہت بیر کیر تھا۔ مدت العمر جی مجموع شروحا حوف بحرف یا در کھا اسی وجسے جن مسئد بر بھی گفتگو کرتے تو نها بیت گری معلومات کا نبوت و حسیت نئے ۔

فالبا صفح المدى الله عند الرسند فال صاحب في مفرة طافظ الملك كى مرسن كالمام بنج اله عن ليا تفااور تقريباً إلى فخ فرادر و په جمع كرك مرمست بين صرف بى كياليكن بفس و انى روافعات ك باعث اس كام كوهن بوسيج بيار برا نعول سئے شروع كيا تفاجارى ندر كھ سكے - اميد سے كداكن ك لائن صاجزادگان عبد المحيد فال - عبد القدير فال - عبد الواجد فال - عبد الكيم فال عبد القيم فلا عبد الما جد فال اور عبد المحكم فال جوسب كے سب بغضار منا حب عبشيت مرض الحال اور ذى وصله ہیں اسس طروری خدمت کوجب کہی ہی اُن سے عکن ہوگا انجام دینے کی اسکا فی تدا ہرا نظیار کرسینگے۔
راب نیاز احدقال آبوش نواب ما فظ عمد با رفال کی اولاد ہیں سکیم مولوی نیاز احدفال عوف سے سیال المخلص بہر بیٹ کے ایک سندورٹ اوار میں حب نصا نیف گزرے ہیں۔ من شعر ہیں اُسٹا دیکے اور اس فن کواچی طرح مانتے تھے کیٹر النقدا دوگوں کو ان سے فخر ترزماصل فغا۔ اور بر پلی کے علاوہ اطراق وجو انب میں دورودراز ان کی خوب شہرت عنی ۔

فارسی کی تفسیل خلیفد امیرالدین آ و در و مربطی سے کی کنب ورسید معقول و منفول مختلف علماسے پڑھیں۔

نور عمب کھنٹو یس حکیم مولوی عمدار اہیم سے ماصل کیا۔ اور سنا عرب بس آمیر کھنٹوی کی سنگر دی اختیار کی۔

بیرہ جود اس ال کی عربس حدیقہ نعت نصفیف کیا۔ تعیدہ ۔ رباعی ۔ خول سسلام سب کھو کہنے نفعے

زائڈ نا ہنجار جو ہمینیہ سے اہل کمال کا وشمن رہا ہے اس کے ساتھ بھی ناسا عدر ہا۔ مشت ایم کی بعد سے پھڑی 

ذائد نا ہنجار جو ہمینیہ سول کی سنیا جی کی ۔ مدت کا کھنٹویس قیام نیریراورو یا س کے جلسول اور مجہنوں

مزیا یہ بست سے نیمرول کی سنیا جی کی ۔ مدت کا کھنٹویس قیام نیریراورو یا س کے جلسول اور مجہنوں

بین نر کی رہے۔

م اربخ رومبیل که نگر - کلیات بهوسش - نمنوی نرانه بهوش اور معدایت نفت (مولود نامه) ان کی مطبوعت نصا نیف بین سے بادگا رہا تی ہیں - مرحم سے چنسد اشعا ربطور نمو شروع ذیل ہیں-

مروبا سودا ديا با وس و ك صحراد يا كيابائي دين وال المهابي كياكباديا

مرائے کے بعد ہوکش یہ رتبہ را معامرا میں تفاسوار ساتھ زما رہا ہے وہ تفا

تصوریں رُخِ زگیں کے بس نےجب بے آنو تہر دیدہ نزانہ بن گیا حوض گلسنا ل کا عجب کیا مرد جہ منظم من کا مان اس کا عب کیا مرد منظم من کا مان اس کا مان اس کا

روبروترب اگرا جائے اے مل ا فاب كعائے بل جل كرمدِن برسيكڑوں كل آفاب الكيازرنقاب موككا كل أفت ب زىفىرالىكادىس ورخس ون برأسنى اى فلاس بامريشي ومنهددهوك كووه منكام ا خابین کے آئے ہے تا مل امناب كبول مذاس كلست كل ورشدر كمح ولمبرخار من برح بن كي فباكا بورك كل أفت ب زِل جبیں کاخال دونو آن بھوں مے صفر دیاں باربرنقط إس جي نقطهائ أ فاب

مععف رضارِ جانان کان ہمسر موسکے لا كرمورت سے اگرصورت بنائے آفاب



ا بن المسلم الم

ان کی ننا دی عمد میرخال با بر کی صامز ادی کے ساتھ ہوئ تھی۔ یہ عمد میرخال با بروہی تھے جو عنابت مال کی ہمراہی میں جنگ بٹشہ میں توب کے گولے سے مارسے گئے تھے اور جنوں سے میر گنج تصیل بر بلی کو آباد کیا تقاء مطابق وصیت ان کی لاش مٹبنہ سے میر گنج لاکرد من کی گئی تھی۔ فہرکانشان ابتک موجود ہی۔ نواب عمر دیدارخاں صاحب اولا دیتھے۔

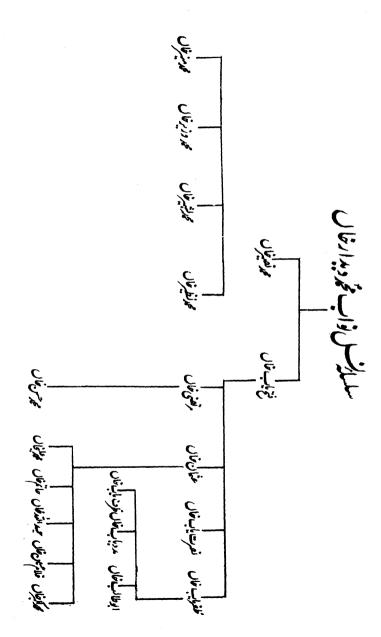

مياب حافظ يمست خال

مافظ الملك كى شها دىت بدى توان كى حربائيس سال كى تى . چېيى سال اورخيد نواب دوالفقارخال مين المبارك طلالله مال دوز چارشنده و رمضان المبارك طلالله مطابق على مقاب على مناب كو تيم و دان كى نعش بر بلى لا كرها فظ الملك كى مقرو بس د من

۹۹۱۱ و نوبزار نوسو با بئس روب سالا مذ - پانچ روب به بیمید - دادگا دُل اور کچه آرا ضیاست معا فی کی انہیں بی ہوئ تعین جن سے اپنا خرج مِلا نے تھے -

نواب ذوالففارخاں کی شا دی تعسیّہ کڑ ہ منلع شاہجاں پوریس کمال زائی مناں کی صاحبزادی سےسابھ ہوئ عفی ۔ چندلڑ کیاں اور دشل لڑکے اپنی یا دگا رہی چھوڑتے ۔

ك ذوالفقار گيخ جواب شهامت گيخ كهلاناس نواب ذوالفقارخان كے نام پر بسايا گيا تفابه بريلي كايكن شور با دارہے ۔

مله برمين ما ندكى ١١٠ - ١٥ الريول وايام بي كن بي - بيض بمعنى سبيدى -

سل واب و والنقارخال کے اکفر اولے مشہور ہوئے ۔ جن میں خان بها دفال ایم نظامیخ ایم عید شدا و میں روپیل کھٹارکی نواب بنائے گئے تھے خاص طور پر بہت مثبا زونا مور ہوئے ۔ ایک اورصا حزاوے نواب احد بارخال نامی تھے جو ریاست فرخ آیاد میں نواب بی حسین خاس کے زمانہ میں بھرکہ نیابت مثان تھے۔ نمایت قابل اول وی علم تھے۔ اُد دوفارسی کی چذک میں بس تعنیف کیس ۔ فارسی کا ایک مطبوحہ و دور دشراعیت موجود ہے۔ موج موان کی بیا قت علی کا ذکر مولوی نظرالدین جی صفت مصد رفیوض سے اپنی کتاب یس کیا ہے سائ علی معد معلان اسلامیاء بس جدالفؤک و ن فاز عبد میں انتقال نو بایا ۔ سپر ماہ کے بعد لاش فرخ آباد سے بریلی لائی گئی کا وطافلالک کے مقبو میں وفون کی گئی ۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے مجام کے مقبو میں وفون کی گئی ۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے مجام کے روقوں میں نواب معد ترسین فال ابن حافظ یار خال ابنام فعر زنگ فرخ آباد ہی میں مثار وجدوں پر فائزرہے ۔ پوتوں میں نواب مید ترسین فال ابن حافظ یار خال نابات مالی مزتب ابل با طن میں سے گزرہ میں ۔ چالیہ مال کا کسلسل مون وہی کے بابی پر گزر کی اسی وجرسے وی وہی والے میاں کمن مام سے شہور ہیں ۔ آخری میں ترک فعذا اور ریاضت شافہ سے انہیں ایسا نخیف ونزار بنادلی مقالان کی شکل ایک و زند انسان کی سی زمعلوم ہوتی وہ سوکھی بٹریوں کے ایک ورفت کی ماندر معلوم ہوتی ہے ۔ بنایچہ ایک ورفت کی ماندر معلوم ہوتی وہ سوکھی بٹریوں کے ایک ورفت کی ماندر معلوم ہوتی ہے ۔ بنایچہ ایک روزایک ہوا یا گران کے مربر بیٹھ گئی توفر است گئے ۔

ودكيون ري جرا إكيا توسين جمع انبان فرجحاك

حرب شا ہ محرشیرمیاں صاحبے بیلی بھیتوی ہوشالی مہند میں بوسے زبر دست اولیا النّدسے گزرے ہیں نواب صاحب کی ابست اکٹر فرا ایکرتے تھے کہ -

' میاں و ه اپنے وفت کے آفاب ہیں <sup>یا</sup>

ھنرے شاہ جی سیاں صاحبؓ نے ایک روز مبع اُٹھ کر حاضر خدمت او گوں سے فرایا۔

« رات خواب میں دیکھا کہ ہیں اور نواب صاحب سانند کھا نا کھارہے ہیں ہونہ ہو

اك كا وصال بوكيا ي

اور یہ وافعہ تفاکدائس روز نواب صاحب کابریلی میں انتقال ہوجگا تفا۔ شاہ بی میاں حب کبھی بریلی رون افروز ہوئے تو نواب صاحب سے صرور طاقات کرئے آیا کرنے تھے اور یہ اکثر دیکھا گیا کہ اس خیم سے ہوائے بر بطاعت معمول اپنے سکان واقع گلی نوابان میں نواب صاحب بغیرسی پہلے کی اطلاع کے کواڑوں کی گنڈری پکرف شاہ جی میاں کے انتظار میں کھڑے نفر آنے تھے۔

واب صاحب كومعزت شاه دانا ولى سب مست عقيدت هي اكثر فرادا قدس برتشريف مع ملت اوريشه

## خرب واقف ہے مرے مال سے شاہ وانا عوم عاجت تری درگاہ میں نا والی ہے

نواب مما حب سے ایک سلاد نامد کھا تھا جس کی فلی نفول بعض اصحاب سے پاس موجو و ہیں ۔ نصوف اور فنت یس ان کا کلام بہت مقبول تھا۔ جبر تخلص کرتے تھے۔ افوس سے کداب ان کا کلام نا باب ہو لوگوں کی زبانی جو چندانشنا رسنتے بس استے درج زبل کئے جاتے ہیں۔

كس كوتنى سيكرة كون ميس آسنے كى خوسشى جمكواس نشتى بس دے كے تضالا فئ ب

مِن رَكَ وَالْفَلْ مِن خَدِ اللهِ و بور اورزك سنن مي مصطفع كا مول جور دم يوم السنت مِن مُرايا بين سك خَدَر بخدا بين كس بلاكا مو و بور

محدسرِ فدرت سے کوئی رمزاس کی کیا جائے نریعت میں نوبندہ سے حقیقت یس خدا ماسے فرانے مصلفائی کی مسلمہ سے فرانے مدائی کی سے مدائی کی سے مدائے ماسے فرانے مصلفائی کی مسلمہ کی کے مسلمہ کی مسلمہ کی مسلمہ کی مسلمہ کی مسلمہ کی کر مسلمہ کی کر کے مسلمہ کی مسلمہ کی کر کی مسلمہ کی کے مسلمہ کی مسلمہ کی کر کے مسلمہ کی کے ک

نواب مهاحب مقرره حافظ الملك مين مدو د گنبدك باهر جانب جنوب مد فون بين- أكن كى قبركا كوهم مع مع المجامع مع معرف تصوير بين هجي آگياہے -

نواب دو الفقارخان کی اولاد پس نواب علی خان المعروف بر گفتن میان صاحب بھی نها بہت فکی و و قین اور با و ضع شخص سے ۔ ما فظ خاص طور پر بہت اچا تفا - ان کا ایک و افتد شہورہ کے گایک روز مسید عبد المحالی میں میں گرز سے بھر المحالی صاحب کی صحبت ہیں جو عجیب وغریب صفا سے کے اہل باطن ہیں سے گزر سے ہیں کشریب المرابطات صاحب کی صحبت اور شیس تنہیں شعر کی اپنی ایک تا و انکی ہوئ خول شناکر رکھنے تھے - ایک خوش کا مرابط کے اور شیس تنہیں شعر کی اپنی ایک منز ان دیکھی ہوئ خول شناکر اہل میں ماحب سے فرما یا کہ صفر سے برخال تو میری ہوگ ہوئی میں ماحب سے فرما یا کہ صفر سے برخال تو میری ہوئی خوال تو میری ہوئی میں مناح مع اس خوال سے جرست زوہ ہوگئے بالحضوں شاع مع

ٹ عرصاحب بچارے ہست جی و نرمندہ ہوئے اور عنقر میں محبت سے اُٹھکر جانے والے نعے کہ لواب محلن میاں کوان کے حال پر رحم گئیا اور فرما یا کہ -

ود بعا ن معا ف كرنا در اصل غزل تعادى بى ب تمسى بوسمنانى تو جھے او بوگئى "

مب لوگوں نے نواب معاصب سے ما فظراور بندان تطبیعت کی بہت داد وی - اللّٰداللّٰد کی جمبنیں تغیبل فعد کیسادل آوہزال کا مذاق تفا۔





ما نظام رہار خال کے حقیقی بھائی شعے اپنے والد کی شہا دت کے وقت اکبیں اسلامی اللہ من کے وقت اکبیں اسلامی اللہ م اسال کے تھے ساٹھ سال اور حید اواورز ندہ رہر نویں اوشعبان مسلم کا مرمط

میص نواب التندبارمغان

مست کم تعمر کیا لئی سال اور جنراه وفات بائی - ان کوعلا وه دیمات و آرافعیات معانی چرنزاد آیست سوترل شخیر دو به بسالا نه و فیقد مل تفاد افلاق حسنه اور ها دار سخیده که الک تفید متین او سخیده مزاج بوست کی با وصف ظریب طبع بھی اس قدر تفی کداگران کے نظا نفت وظرائف کو حبر کیا مبا ک تو اکاب مالی ده کتاب مرتب موجائے - شکار کابست شوق تھا اور نبروق کا ن ان بست مجھ لگاتے تھے ۔ بست مجھ لگاتے تھے ۔ بست مجھ لگاتے تھے ۔ بسلسلہ فادر برہ بی حفرت سیر علی اکبرود ودی رحمد اللہ علیہ سے بیعت تھے ۔ مالم وحمقت بھی تفول سے نیٹ تو اور مہدوستانی زبان کی ایک بسیوط لغت تیار کی تفی جو اب وستیاب نہیں ہوتی ۔ صاحب اولا دہتم اور چھ لوکے اپنی بادگار جھوڑے ۔

~~~~~



مات مانظر جمت من محبت من اور عنابت من کے حقیقی جمانی سے - مانظ المک کی خمادت مواب عظمت من محبت من اور عنابت من کے حقیقی جمانی سے - مانظ المک کی خمادت مواب عظمت من کے وقت اکبس سال کے تعے مرف باغی سال اور زیزہ رکم برم عبد سے سال مور زیزہ مطابق میں سلول ہوکر بر بلی میں وفات بائی ۔ نواب عنابت منا سے قریب دفن ہوئے - بین گا وُں کچھ اً رافنیات معانی کے کسی تعدر بو مبد اور بہانے دو بزارسات سو چوہز روب سالاند و ثبیقہ وجر معاش منی - ان کے دولو کے از ادفال اور شہز ادفال نامی تھے۔



| ما فظا للك كى شها دىت كے وفت <sup>أ</sup> اينس سال كے نعے بينيتا ليس سال ورزماہ نواب حرمت فال أركم بعر ونشطيها ل سلايل هدهابي لايم شاء بنعام دا وآباد وفات يا ي ادرو د فن بوست عطار اصا مذك وفت سي بين مزار چوسوا كمترر و پيرسالا مذ بطورونيفدك مانا تفاكيونكريم كويكي ہیں کہ اعنوں نے بہلی متسیم و فلیف کے وقت کچھ لینے سے ایما رکر دیا تھا۔ نہایت بنجاع و دلیر تھے۔ نسسوار کی اور بزه بازى مى بين تعيد عنايت فال كى بعد قام عما يكول من تنومندا ورسب سي زياده بها درته -اپ بڑے بھائیوں کی کوناہ اندیشی کی مدولت دور کے اہل خاندان کے سائھ گر فنار ہونے کو تو ہو مھتے کیکن فلکھالہ آبادسے رہامونے ہی ابکب ون جین سے مذیعے اپنے خاندان کی تباہی ورمادی اور اسے بدر والاشان كے فونِ ناحق سنے ان كے قلب كو مروح اور بطركو فكا ركر ديا تفا اس لئے والى اور هرسے انتقام لينے اورروسل کھنڈیر دوبارہ فبضد کرنے کے ادادہ سے بھلے مرافة با داور بھربریلی آئے - ہرجد ریاسے سرداروں ا درا بل فریج کو تلاش کیا گرکسی کا پنز مذ ملا - خیال گزرا که کچه لوگ را مپوریس بوشگ امدا را مپوریسی - نواب فیض اندخا نے بہت اَ وُجِكُت كى گرحب حرمت فال نے ومن مرماكيا توكسى ضم كى مردوسے سے صاف ابحا كروبا -حمت خاں نے نواب فیض انٹدخاں سے نا راض ہوکررامپورچپوڑ دیا اور تربیب کے دہات میں جاگئے وإن ما فظ الملك اوران كے إلى خاندان كے كھور و پيش فدابيوں سے طا خات ہوى مرمست خاس من سب لوگوں کی ممت بندها تی اوراپ گرد جمع کیا اورحب ان فدائیوں کی نفدا دکئی سوسے بخافذ ہوگئ توسب كوسائة لے كرميني مبيت برحمله كرديا ليكن وج كى قلت كے باعث شكست بوگئى يجوراً والسلطن وبلى كارخ كيا اويشاه عالم باوسناه كى طازمت احتياركى باوسنه دن ان پرمبت كيوعنا بات سيذول کیں چند ہزار رو بیم ایوار نخوا و اور کئی ہزار سوار اور بیا دوں کی رسالداری سے بھی سرفراز کیا مبکن روبهل کهند بر حکرک کی امازت نه دی اس بر اسول نے دل برد کشته موکر ملازمت سنا ہی چوڑ دی اور نواب منابطہ فال کے اس علے آئے ۔ ضابطہ فال نے ہست دلدہی وضاطرداری کی معقول وظيفه مقركياليكن حبب نسخير ومهبل كهنثر مين مدو ديننه كاسوال ورميان آبانوابني معذوري ظهر کردی - نواب حرمت خال بیال سے بھی ما پوس و ناامید ہو کرمها وا بھی سیند صباک پامسس جاکر

طالب اداد بوئے مهاوا جی سیندھیانے نبایست عزت و توفیری کھے عصدلیت ولعل میں رکھا۔ اس کے بعد فتح رومیل کھنڈ میں ساتھ دینے سے مغدوری ظاہر کردی۔

ایک ایک کرکے شاکی مهند کے تام مکر اون نے حرمت خاں کی ا مراؤوا فانت کرنے سے گریز کیا توافول نے تن بر تقدیرا فغالستان کا رُخ کیا اور تیم ورشاہ ابن احد شاہ درّا نی کے دربار میں ما خراو کر ابنی اور اپنے خاندان کی بربادی کی فریاد کی بہ جمی با در سناہ کو یاد دلا با کر کس کس طرح اور کن کن نازک مواقع پر احد شاہ وُڑا نی نے اپنے ہندوست الی ہم قوموں کی درست گیری کی نیزما فظالملک مروم سے الی کے بیا حد شاہ وُڑا نی نے اپنے ہندوست الی ہم قوموں کی درست گیری کی نیزما فظالملک مروم سے الی کی سے خصوصیت کے تعلقات نے ۔ بیم رہناہ سے درحرمت خاں کے ساتھ حد در روم ہر بابی کا سادک کیا اور وعدہ کیا کہ مجلد از جلد مہندوست ان برحلہ کیا جائے گا۔ لیکن اس وعدہ کے ابغا بیں الیسے الیسے مددین موافعات بین آئے کہ آخر کا رشاہ موصوف کو مہن کی محدد رست کے بعد حرمت خاں سے مددین

<del>\*\*---</del>

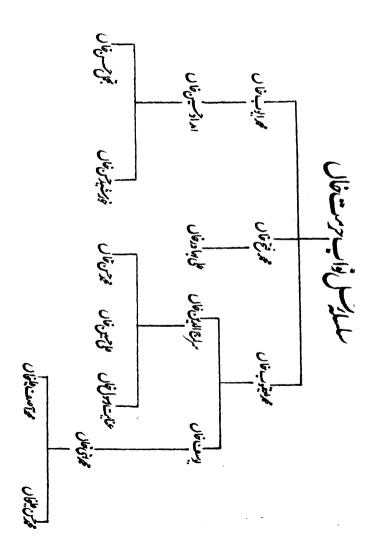

<u>ملل</u> نواب غلام صطفی قال استان می در می میان بین بدره مال کرنے بندره مال اور در در ورزینج سٹ نبر نواب غلام صطفی قال ۱۹۰۶ و بقعد و مطل الدر معلیات ش<sup>ک</sup>اری میں برتیس سال و فات کی - زیر دیوار عزبی مقره ما فظ الملك من ومن موسئ - كهرة راضيات معا في كي اور دومزار مارسوسا عدر وسيسالانه وثيفه ملتا تعا-ذہن عالی اورطیع سوزوں کے مالک تنے ۔ بہت بڑے فارسی د استصر۔ اورمہندی کے بلند با بہٹ عو ننے -ستت تخلص تفاخط ننخ كفين بيب شل تصاورا بناجاب ندر كفت نص يسلساح ثبتيه وفاور بيم حضرت سيدملى أكبرمود ودى رحمة الله علىبرسي مبعب تصدر حافظ الملك كوابنى تنام اولا دبس ان كے سا فدسب سے زیادہ محبت متی ۔ سفروس مرس اکٹر اپنے ساتھ رکھنے تھے۔ میں عالم جوانی میں مرتوق وسلول مور انفال كياء ابنى وفات سے ايك مهينه قبل خواب مين ديكاكد الكيب بزرگ نورا في صورت سبيدرشي شربت كا جرابوا أيب بالدان كے سائے الائے اوركماكد برخربت حضرت الام مين عليال الام كى نيا وكا ہى زش کیے - انفوں نے اے رہی لیا نابیت لذیز تفات کھ کھٹی نوز بان براس کی لذت محسوس بور رہی تنی -جن اوگوں کے سامنے اس خواب کو مبایان کیا اضوں سے نعبیردی کہ انشار اللہ آپ صحت باب ہوجا بیرے ككن خودا نهول سن با وجود كميداس وفست كاك مرض مين شدرت منهوئ عنى اسبين صفائ باطن سے معلوم رلباکه اس سے مرادسفو آخرت سے ۔ وفات سے ببندرہ روز قبل کاس اگر میر حرکت کرنے کی قطات نربی فنی تا مم جاربانی سے نیچ از کر با قاعدہ نا زاد اکرتے تھے۔ اس محنت شافة کا یونی براکد برنما ذکے بعد كئ كئ مصفط بسے ہوش دہنے لگے - اس برمولوى عبد الباسط - مولوى محمد افور اورمفتى محرعبوض صاحب نے فنوی دباک مرکست کرنے کی طاقت مذہو سے کی صورت بیں عاربائی برنماز جا ترزہے لیکن وہ جرای بنگ کے بنے مصلے ہی پر ناز اداکرتے رہے - وصال سے مارروز فیل میاں مکارم صاحب عبا دت کے واسطے نشریف لائے توان سے دربا فٹ کیا کہ لفظ مٹونو اسا سے اتنی سے بیٹے یا نہیں -اعفوں نے فرایا کہ اکثر علما رسلف اس سے فائل ہیں کہ ہو، اسائے آئی سے بے بکد اسم اعظم ہے کتاب خارالاخیا يس مبى اس كا ذكرب، مبال مكارم ف اس سنف اركاسبب بوجها توكما كد سرعت نفس اورول کی د هد کن کی وجرس نفظ الله کی با بئے نفظ الله الله علی او اموسکناہے - اب براسی نفظ كواختياركرنا ہول ماكه آخروقت كاب بيرابوم رہے۔

"غروب آفناب ك زيب به بون بوگ جب به بونى د گئي جب به بونى الم الكينيا تو به به كداب ان كا و قت ترب آليا - به ك ان سه كه كرفا ذكا و قت به دليا - تكيف نام كسا تو اسط ملى ان كا و قت ترب آليا - به ك ان سه كه كرفا ذكا و قت به دليا او تيم ك و اسط ملى كا فرجلا بين كياليا او تيم ك و اسط ملى كا فرجلا بين كياليا او تيم ك و اسط ملى كا فرجلا بين كياليا برجنو بها باكد و هيل كو با قد لكا و بن محمك نه بواراده كها ليكن بهركا ميا بى منهوى - تب بهم ك ان كا با تقاب با قد بس كرف هيل به لكا يا او رانون ك اس برا بنا با قد مك رهم سك ابنون ك ابن با تقد سه ان كا با تقرب كرايا - اس برا فول في برطاليكن فرط بيفرارى او رفايد گرك و زارى ست بهم ك ترتيب كرايا - اس برا فول في تم برطاليكن فرط بيفرارى او رفايد گرك و درارى ست بهم ك ترتيب كرايا - اس برا فول في تم برطاليكن فرط بيفرارى او رفايد گرك و درارى ست بهم ك ترتيب كرايا - اس برا فول في تم برطاليكن فرط بيفرارى او رفايد بريم ك درارى ست بهم ك ترتيب كرايا - اس برا فول في تم برطاليكن فرط بيفرارى او رفايد بين كى د جدست ابنون سك ايساكيا بنا بخد ترتيب كرساند

نیم کراکران سے کدریاکراب تیم طعبک بوگیا اور احوں سے نا زمغرب کی بنیت با ندھی ۔
باعنوں کو چوری فزت کے ساتھ جس کوکر توت روحانی کہنا جائے کا فول اکس لے گئے
پیرچھاتی پر لاکر ناز فذروع کی ۔ رکعت اول ایھی طرح اواکی دوسری رکعت میں نفظ المحدللندی
بقدر بند زباین سے نکط اور انتقال فوالی انا مللہ و انا البینه راجون ای

نواب مصطفے خاں سے اپنی بارگار میں کوئی اولا و نہیں جھوڑی۔ لاولد فوستا ہوئے ۔ نواب محبت خال سے ان کی حسب فیل ناریخ و خاست کھی ہے ۔ سے ان کی حسب فیل ناریخ و خاست کھی ہے ۔

گشت آیا ده بلفظ انحسید خور دچون با ده بلفظ انحسید 7 دم اذیا فتن چال برسش کر عصطفهٔ خال زکعب سا قی موت

ازمیان جی کریم خان شاہما بنوری-

بروسجا ده چوں بطان جناں هُوقل مات في الصلوّة بؤال <u>مصطف</u>ظ خان که درمن زومنی ز بانگ زددل بن که <sup>تا</sup> رنجسش

درکهف بقا گزید عزلت درسال من ز کردرطت از مجيم احد التُدر ماكن گذمه مكثيسة افتوسس و لاكه مصطفے ضا ناریخ وف سن گفت با تف

----

نهایت طیم و شریف بر دبار دبا و قارا و رصاحب فتوت و مروت نفی - ان کافلا برد باطن - اطف عیم منت عظیم اورشان تهدنیب سے آرہ سند نفا هم ناریخ سے بہت نشفت نفا - انتدائے ریفان بهارت بات ان کی کسی و قت کی نمار تضایع موی برا ضط محمد بارخا رکھ سے ان کوهبی برن کے نسکار کا بہت شوق نفا اور برق اندازی بیں بڑے باکمال نفی مولیتہ مالیہ فادر دیں اندازی بیں بڑے باکمال نفی مولیتہ مالیہ فادر دیں سے بیا کا کر جوڑے ۔ م

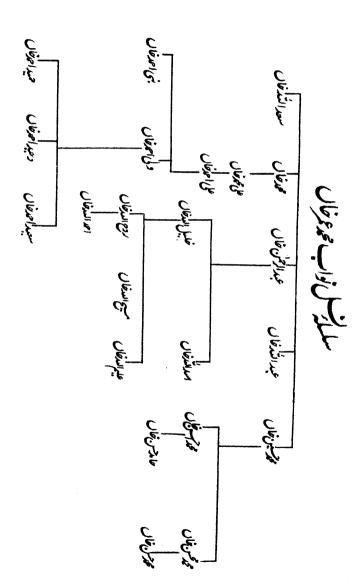

مانظ الملاک کی شها دست کے وقت بتروسال اور جند ماہ کے نے ساتھ سال آ کھ میبینے اور زندہ ریکرر وز دوسٹ نبد و صری شوال مسم تاا۔

مسلا داکستجابطاں

سطان سلاد ای مورد بر برس ال بریل بی وفات کی اور این باغ موسوم به باغ نواب بنجاب خان بیس دفن بوت کے وجری فارسی اور نین زبان کے زبر دست امراور اپنے وقت کے بست بولے ادیب نفے ۔ عوبی فارسی اور نین زبان کے زبر دست امراور اپنے وقت کے بست بولے ادیب نفے ۔ عافظ الملاک کے حالات بی مشہور ومووف کنا ب گاستان رحمت ان کی قابا قور با دکارہ ہے ۔ یہ بیش بهاکتا ب کیا با متبارض و انفات کی خیتن و نفتین میں جوکا کوشن کی ہے وہ ابنی آپ نیکی بنون ہے ۔ افعات کی خیتن و نفتین میں جوکا کوشن کی ہے وہ ابنی آپ نیکی بنون ہے ۔ نواب سنجاب فار سے یہ کتاب کھی کر نر مروث روم بیلی کی مورم دوار کی کی بوری کی بری توم کو زندہ جا و بدر کردیا ۔ اگر خدا نو اس نہ برکتاب تو کسی جا تی تو آج و دنیا اس بها در توم اور لئے بری توم کو زندہ جا و بدر کردیا ۔ اگر خدا نو است می وہ م این ۔ یہ کتاب مصنعت نے فارسی زبان بی کھی مورد کی کی جو فلی نفذل دوا کیب پُر اپنے کتب خانوں اور لعض علم پرور خاندانوں میں آج تک محفوظ بیں ۔

نواب سنجاب خال با وجود کمال علم وفضل نهابت منکسالمزاج منے کھنے ہیں کہ ۔ " ایس کمتر بن سراسر فونب سرا پا جو ب کہ نہ بیچ صفت سوصوف اسست و نہ بیچ ادمات سعروف یہ

ا پٹ دوسرے اہل خاندان کی طرح سسنی المذہب اور راسخ المیفیدہ شغصے بنا پیز فرانے ہیں۔ انگونٹر تُما بھر نشر تُم ابھر نشر کر برحقیدہ آبا و احداد کرسا لک سالک صراط مشتیر اہل سنت دجا حت بو د ند راسخ دم دنابت قدم است ؟

ریمه مسیدعلی اکبر مود و دری رحمته الله علیه سیسبین شعر مصاحب ولا و تعطیمه

ک فائب بناب ماں کا باغ جس میں افکی ترکیفک سود وہ لب موکی فلینتھل سٹی سٹیٹر جانب نیال واقع ہو۔ یہ باغ اب بال خاتمان کے قبضہ جس بنیس رہا ہویس کی دہرست بنے فرکو فقوظ حالت ہیں نہیں ہے ۔ منرورت ہوکہ رو بہلائٹر کا ایک جند بایہ مورخ می اس یا دمحال کا عرود اندر کے ایک جند کی جو است کے ساتھ کے انداز میں موجود ہو ہو۔ تکا عمود اندر رکھنے کے کو کوشٹر کی جائے ۔

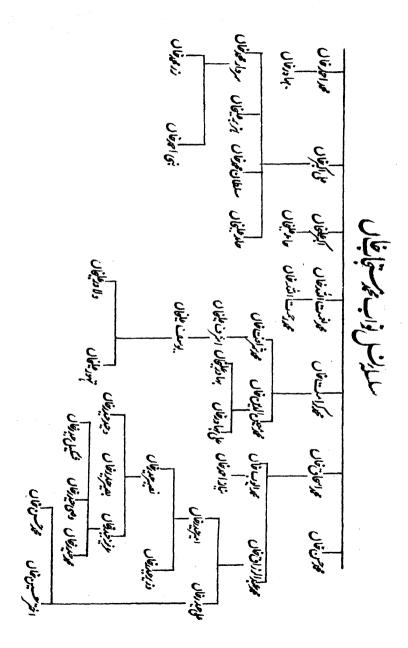

مسلا نواب محد اکبرٹ ل نواب محد اکبرٹ ل

سال اور چند مین کے تف اوران کے بعدا کھا ون سال اور و مینے

دنده رہے۔ سیٹ نبد کے روز چھی دیجہ عدالاس با احرطابی نشاماء کو اکترب ال کی عمریں انتقا کیا اوررامپوریس دفن ہوئے ملاوہ اُن مواجب کے جوریاست رامپورسے ان کو وصول مونے تھے بسلغ ایک ہزارسات سوچھ تر روپہ سالانہ و فیفراضا فر دخلیفر کمے وقت سے خزانہ

مهت متقى ومريم بركار - منا مى شرعيد سے مزاد اور افعال شنبعدس منفر تنص يا فارجوا بن سے آخرع مک صوم وصلو ہے نہایت یا بندرہے۔

فن النابردازي من بهترين خطوط نويسي كرنے تفي خطائسكست كے بهت رائے البر نھے -طريقة قا دربيمين حافظمت وجال التدمها حب سع جورابيوري مدفون بي بيعت تع -نواب محد اکرخان سن دور صاحزادے اپنی بادگار حیوارے ۔

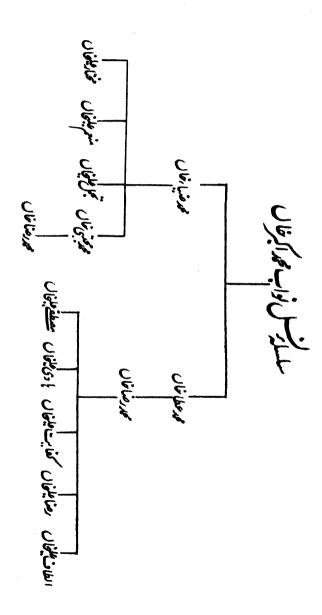

زیرطم سے آر است بھیں۔روہبلہ نوم میں چونکہ گھر تعبلہ کا پر چا اوررواج تھا۔بڑی بڑی عالمہ فاضلہ آستانیاں سکا فوں کی چار و بواری ہیں اسلامی شرعی پرد سے کی تمام قیود کی پابندی کرنے ہوئے ویس ویا کرتی تھیں اس کئے صافط الملک سے اپنی صاحبزا دبوں کی اعلیٰ تعلیم وتربیت کا ہمی ہمترین انتظام کیا تھا اوراک کی ٹمین توجہ سے سب کی سب عالمہ اور فاضلہ ہن گئی تھیں۔

ان صاحبرا ولول کے نام ند معلوم ہوسکے کیونکہ اس زما بنر کے انتہائی عربت مندلوگ اپنی سنورات اور لؤکیوں کے نام دوسرول پیظا ہر کرنامیوں بھتے نئے اور اگر ان کا پھر بنت نن دبینے کی خرورت ہوتی توشا دی شدہ مستورات کو ان کے فاو ندوں کے جوالے سے اور بغیر شادی شدہ کو ان کے والدیں کے سلسلے سے فاہر کرنے ۔ جانچ اسی فاعدہ کی روسے حافظ الملاک کی صاحبرا ویوں کا حال بھی ان کے فاو مذوں کی کنیونی مساجرا ویوں کا حال بھی ان کم فاو مذوں کی کنیونی بیرانش اورال ہفات بھی معلوم مذہو کی ۔ فاو مذوں کی کنیونی موری ہے کہ معلوم مذہو کی ۔ فاو مذاوں کی نایوخ پدایش اورال ہفات بھی معلوم مذہو کی ۔ فاو مذاوں کی نایوخ پدایش اورال ہفات بھی معلوم مذہو کی ۔ فاو مذاوں کے دو ایس کی کا دو ایس کی کا دو ایس کی ساخرا دیوں کی شادی کھی غرکونو لوگوں میں بندس کی بلکہ اس معالمہ میں حتی اوس میں ہیں کہ مقدی کے مقد کی افراد خاندان کو ترجیح د بیت تھے اسی بنار پر ہیں یا دہے کہ افوں نے دو بیل کھی گروہ اپنی لڑا کہاں کسی غیر کو افغوں نے دو اپنی لڑا کہاں کسی غیر کو افغوں کے دو اپنی لڑا کہاں کسی غیر کو افغوں کے دو اپنی لڑا کہاں کسی غیر کو افغوں ہے۔ دو کو کو کسی شادی ہیں انہیں اس امر پر امرار منیں فقا۔ فیس بیا ہیں گے ۔ لڑا کوں کی شادی ہیں انہیں اس امر پر امرار منیں فقا۔

پیلی صاحبزادی مافظ اللک کی برطی صاجرادی ان کی بیلی بیوی کے بیلی سے افغالستان میں پید ا برگ نعیس انہوں نے بہت معربوکر دفات پائی ان سے ایک بیٹے غلام می الدین خال پیدا ہوئے ج قصیر سرولی میں رہنے تھے خزائہ بریلی سے دونہ ارجارسوسا تھر و سیرسالانہ ملنا تھا۔ ان کے ننوم زامدافال این نغمت خال آبن من خال ابن محمود خال المعروف برمونی با با حافظ الملک کی زندگی ہی برخوت برگئے تھے دوسری شاوی نہیں کی۔

دوسری صاحبزادی ادرسی صاحبزادی می ندکوره مالا ولایتی بوی بی سے بیدا ہوی تعیس اندول نے ہست عربا بی - نمخ اللہ مفال ابن نواب دو ندسے خال ابر جس خال ہو تھو ہوا عوت مونى باباكے ساخذشا دى ہوئ تنى كوئى اولاد اپنى يا دگا رينے چوڑى -تبتشري صاحبزادي أبشيره حنبقي مافظ محمد بإرضال كي مفيس - ان كي شادي ما فظ الملك سي بعا سبني بدعد فال كسا مل موى هى الفول ف و وبعظ اور تين بليال حور كوفات كى -بوهنی صاجزادی ان کی سا دی جشان خان این مبارزخان ابن سنا دی خان این شهزادخان ابن محود خاں عرف موتی بابا کے ساتھ ہوئ متی۔ چند لاکیاں اپنی باد گار چھوڑیں۔ بایخ بی صاحبزادی واب مروز ال کی تقیقی مین تقیس ان کی ت دی اکبرشاه فال ابن مرفال ابن ي مناوري المنبره نواب مهرويدارخان المعرون برمنگل خان ان فيسبت احدفان المنهور بر کلوخاں بن شهامت خاں بن خالدخاں بن حسن خاں بنجمو دخاں عرف موتی باباسے ہو کافی احتیا حافظ الملك كي شها دت كے دروسال بعد انتقال كرگئے -كوئى اولا دبيدا مروى -سانوین صاحبرادی که روز مست هال این بلندخال این اکبرخال این آزادخال این محود خال عرف موتى باباكى المبيه تغيس ما فظ الملك كي شها دت كے تبسرے سال ان كے شوم كا انتفال ہوگيا كوئي اولاد المراس ماجرادي المرس مان مروم كي خيني بن تعين ان كي شادي حافظ الماك كم بعالي غان مورخاں کے راکے ن و محدخاں کے ساتھ ہوئی تعی وسی المام المام علی بنیدهات تعیں - تین الم کے اور دولوكيان بيدا بويس لوكيون كا انتفال ان كى زندگى بى مي بوگيا -

نوبي صاحبزاوي واب فلامصطفي فال كي عفيقي مهنيره فيس ان كي شادى حافظ الملك كي شهاوت کے بعد ملک، احرضال ابن مکس سیرخال کے ساخد ہوئ منی لاولد انتفال کیا - مافظ الملک کی و بینیں استفرا المکک کی ایک ہمنے عبرشاہ خاں کو بیا ہی تغین من کے بطن سے

ایک صاحبارد سے سمی مرحضرت شاہ خاں بیدا ہوئے۔

ووسرى بېشىر جود بى بى صاحب كى نامس موسوم تىس اپنى بعانى كى حيات بى بى بىره موكى تىس-نهامت غرب منداورخود دارخیس مجب ان کے با بخوں فرزنرسیبان خان محدخاں بسبد محدخاں -مير محدخال - احدخال اور محدخال جنگ كثره سے ميم وسالم مكان پروابس آئے تو انہيں وكھا كجائے غوش بوك كمست غفن ناك بويش اور فراباكه -

> « تمایینهٔ اُس مامون موجس سنے مثل فرزندوں کے تفعیس برِ ورمن کیا موکدُ حناک بین قال كواكر بإ نجون زنده اور صبح وسالم ببرے سامنے آئے ہو۔ كيوں نبين تم بين سے كوئى ان كى سائد داراكيا ؟ مايت شرم وافسوس كى بات سى - مرس سائن سے چلے الماؤ - مداك عام والربست من تماري صورت مدد بكونكى يا

چنا بخه ایسا پسی کیا کدحب کاس حیات رئیس کسی فرزند کی صورت مذ دیکھی اوراسینے تا مرال ومتاع سے ایک شابت خوبصورت اورمالی شان مجد تعریرا نی جو آج کان، بی بی جی کی مجد ایک نام محدمهاری بوربریلی بس اپنی فدیمیشان وشوکست کےسافد قائم سے اور اپنے بانی کی رفیع الثان سیرت کیکھٹر کی گواہی دے دہی ہے۔

سنغورات کی زبان کی بنو ہم کلیکے ہیں کدما نظ الملاب سے گھرائے کی تمام ستورات تعلیمانت تغیس ان کی را بان کی پرکیفیت می کرمندوستانی کے ملاد ورث تواور فارسی بلا تخلف بولتی فنس گویا کرید أين ك كفرى زبان منى اوراب سے بچاس سال يبط كاس منيعت العربواب زادياں اپني كفت كو میں گنیتوا ور فارسی سے الفاظ- فقرات اوراشفار کمبال حس وغوبی اداکیاکرتی تقیں۔ ایک دلجیپ وانصب كرابك روز نواب سعادت بإرخال مروم كى الجيئر مخرمه جو نواب مجست خال كى صابر إدى مفيس المين مبيني نواب عبدالعيززخال مسي سيسه مابت پرناراه منس بنا بخزب در كان بن انزلون لاك نو فرماياكه

> مزلع توازحال طعنسلي نگشت'' ببلسال عرغ تزست گذشعسك

## ضہم تربیر رسل کھنڈر وہیا جاؤٹ کے بعد

وربراباب نظر ابن نواب على مورخال كوراكذ اشت كردباكيا تفاس و عين واب

فیف الله خاس کا انتقال بوا - ان کے بعد ان کے بطرے ما جرافد اشت کردیا گیا تفاس فی ایم است میں فاب میں فاب میں اللہ خاس کے بعد ان کے بعد ان کے بطرے ما جراف کے اور ان کے بھوٹے میں زیاست بوٹ کیکن تفور ہے ہی عصد میں اپنی سخت گیری کے باعث خال کردئے گئے اور ان کے بھوٹے جائی کوا فلام محموفال نے اپنے تعبیعے کا حق غصر ہی کرے نویب موضع بھورا پر زبروست بھاک ہوئی - اور اودھ کی فوج سے دریا ئے سنکھا کے ہی کویب موضع بھورا پر زبروست بھاک ہوئی - اور اودھ کی فوج سے دریا ہے سنکھا کے ہی کہ فویب موضع بھورا پر زبروست بھاک ہوئی - سرفراز خال فوھوا ور بخوخال بلندخال سے برائی میں اور ای کو بارس میں نظر نبر ہوئی اور ان کو بنارس میں نظر نبر ہوئی اور ان کو بنارس میں نظر نبر ہوئی اور ان کو بنارس میں نظر نبر کے سے جوئی گیا ہے۔

نواب فلام محدخاں کی نظر بندی سے بعد حق وار رابست نواب احظی خاص سندنین ہوئے اہمیں کے عہد حکومت بیس ریاست را میور براہ راست انگر بزی حکومت کے زیرا نزآئی۔ اسوں سنے ہمیر سال حکومت کے زیرا نزآئی۔ اسوں سنے اس سنے ان کومت کرے میں انتقال کیا ۔ نواب احرائی خال می اول و نربینہ نہ متی ۔ اس سنے ان کے بعد ان کے جدان کے بعد ان کے جدان کی فواب میرسعیدخاں بہا در ابن نواب غلام میرفاں جوجابو بیل فوبی کھکڑمت نواب بناے گئے یہ شکار بیس نواب میرسعیدخاں سنے انتقال کیا اور نواب بیل میرست علی خال میں نواب میں اس کے ان کی سندنشین کے دورس اور دوراہ بعدی کی اس کا مہو واقع میوا۔ نواب صاحب اس شکا مربس انگریزی حکومت کے دفاد ار رہے اور میرت امداد کی میں کی بناد بر سنگامہ فور ہو ہے۔ بعد بر گرش گرزمن خال سنے بطورت کر آدری ایک بسوچھی ہیں کی بناد بر سنگامہ فور ہو ہے۔ بعد بر گرش گرزمن خال سنے بطورت کر آدری ایک سوچھی ہیں۔

سواضعات كاعلا فدعطاكيا اورخطاب فرزنده ليذبروولت انكلث يرست سرفراذكيا- نواب بسف عانط كا هلك المحام من انتقال بودا در ان ك بعد كلب بلخان كرانِ رباست بورئ - نواب كلب عليخان راميورك نهايت مرولغزيز اورحدور وبشهور لواب كرزس بن اوركوان ك انتقال كوسيتناليسال کے توبب گزر چکے ہیں لیکن ان کی دبنداری - علم و وستی- ببدار مغزی - عدل بروری اور اہل کمال کی قدروا نی کے وافعات آج کاب زباں زد خاص و عام ہیں۔ مُثشدہ میں نواب منتا ق النا صاحب بها ورسندنشين رباست بوست ان كعدي جزل عظيم الدين خال مدار المهام أباك مشهور ومووف تعفى گزرسے بين حن كى كومشش سے انتظا اس رياست بين بعض الهم اصلاحات خلورس مين مين-واب مشتان علی فار صاحب عرش آسشیاں سے صرف سامیک ، و مکومت کرے و وری و مالی كوا تفال كيا اوران كے فرزند واب حامر على الله اوران كے مالنيس موسى ـ واب صاحب كا ابندائ د ورحکومت جزل عظیمالدین خاس کے کارناموں سے مشہور ہوا۔جب جزل صاحب گولی سے ارك كك اورفواب صاحب بونى س تميزكو بينجك توغود نواب صاحب كي خضيت كونسروغ ماصل موا - اعفوں لئے اکنا لیس سال نهایت کر و فرکے سابھ حکومت کی۔ ریاست کی رونق وفو بھور بڑھلنے کے لئے کروروں روپیہ کی عارتیں نبوا بئی۔علی اداروں اوراہل علم کی سربرینی و فدر د انی ين لا كلول روسيم من كيا- بهت بيدار مغز اورهالي واع حكم ال تق ١٠- ون منظ الماء كوانقال فوايا-آج كل را مبوريس بزائى نس نواب رضاعى خال بها ديرسندآ رائے رياست بيں چ كرموجوده اداب صاحب كوعنان حكومت بإنفر بس لئے بهت تفوٹر از ماند گذر اسے اس لئے ان مے طرز حكرا في سے ننائج اور ذاتی مالات کے متعلیٰ کوئی رائے قائم کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ اس كناب كى تاليف وترتبب ك ووران من خاكسار مُولف كورا مپور كؤيجنْم حرو و يكف كاموخ طلب -نهايت شا ندارا وريدفضا مفامه يخته بازار اورعالى شان سركارى عارات فابل ديدبيل ليكن مها من وضفّا من شاہراہوں اور بارونن بازاروں میں سے گذر کردب مسلمان غربروں کے محدّن ا حا نے کا اتفاق ہوا نوان کی مالت ناگفتہ برمایی ۔ فلیظ گلباں اور زیادہ زشکسندمکا نات نظر رہیں -

دن ومرد عوام کے کوئے سیلے کھیلے اوران سے چرے پڑم وہ پائے - بر کس اس کے مہندو ہا وی کو مام فور پرشوّل اورنوس مال و بچھا - لیکن اب نبا دورِ عکومت ہے نوجوان فرا س دو کور عایا کی تعلیم کی طرت خاص توجہ ہے - عربی مدارس کے علاوہ انگریزی کی تعلیم کے لئے ریاست کا ہائی اسکول جاری ہے -جاں بلا میس تعلیم دی جائے ۔ ہر ہائی من برگم صاحبہ کی مرکب تی ہی افراد س کی تعمیل میں ابتدا ہوگئ ہے اگر ہی کوئشش مجاری رہی تو عجب نہیں کہ رامبور کی غریب رعایا کی مفلوک الحالی فوضا لی میں تبدیل ہوجائے ۔

رومبیل که نده بوا - اس معایده کی باد و ایرا الدول سے دوبیل که ندفع کرکے نواب سعا دت علیجان کومبیلی کا گورز مقرکیا تفالیکن آصف الدول تخت نشین بود کے توا تقول سے بہلاکام برکیا کہ اہنے بہائی کومبرول کرکے بنادس میں نظر بند کردیا اورا بیٹ خسرصورت سنگر کوان کی بجائے گورز بنایا بیث بدا و برا مربر آمریر میں نواب وزیرا ورائیسٹ انٹر یا کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ کی روسے بجارتی ال کی در آمد و برا آمریر از موسول تا تم کیا گیا ۔ حافظ الملک مرحم کی اس اہم اصلاح کا جس کی وجہسے سرزین رویبل کھنٹر بہت برا می خارت کا و برا کی خارت کو بہت نفصان اور انگریزی تجارت کو بہت نفصان اور انگریزی تجارت کو میں بیا کہ نیا کہ موجم کی بادگار میں ایک نیاسکہ سے والی شرک کے اصف آباد ربریلی میں جو بیا گیا ۔ یہ سکہ سل ای بیا کہ در آباد ربریلی میں جو دیا ۔

ساف ای در پ ملوں کا در میں کھنڈیں نیا لیونے بے در پ ملوں کی وجر سے سلسل جار سال کاس تحت بے میسی رہی-

نواب آصف الدوله اوران كے جانشين نواب سعا دت علنحال كے عد حكومت بيس رومبيل كھند ميں عام طور پر برامنی اور مزنظى كازور رہا۔

روم بلول کے زانے میں خلوق کو جوآسالین و آرام نعیب تفااس کا فائد ہوگیا تفااور زراعت و تجارت برای میں براہ بوگئی میں مشرشیننٹ نے م<sup>وق کی</sup>اء میں براہ جندوسی - بسولی - مفرلیا میں انہوں نے اسٹ میں برات سفرکواس طرح بیان کیا ہے گرکست نہ

بیں سال کے عصد بیں بدعمدہ علاقہ باکل دیران ہوگیا ہے اورحالا نکدنی کا سنت کے برطگہ کھی آ اربائے جانے ہیں لیکن آبادی بہت کم ہوگئی ہے اور لا نقداد نکستہ اور غیر آباد مکا نوں کے تخلیف دہ من افر سامنے ہیں۔ کھینوں کو حنگلی جانوروں نے اپناسکن بنالیا ہے اورمنعت وتجارت کا انہائی دوال ہوگیا ہے یہ صورت حال اس وجہ سے بھی ہے کہ ذریب فرمیہ نام دوہ بیلے اور حدگورمنٹ کی مرتقی سے تنگ آکر کیک بدر ہوگئے ہیں ؟

شا بان او ده کے عمد تکومت بیں ابل شیخ حضرات کی مدنب و ذی علم آبادی کا کا فی اضافہ ہوا۔ رومبیل کھنڈر کے ہراکیب صلح بیں ہادے ان بھایٹوں کے مشہور خاندان آکرسکونت پذیر ہوگئے اور تکو کی جانب سے ان کومعقول زیندار بال اور جاگریں عطا کی گئیں۔ بریلی بین سبن باغ یا گذری کی سجداور کالاالم ماباطہ وغیرہ اس عمد کی مشہور با دگاریں ہیں

روبیل که ندهدانگانبیس سنده بی جب عکومت ادده ربربرطش ایسط اندیا کمینی کے قرصهٔ کا مارنا قابل ادائیگی بوگیا اورساعتهی عاملان کمینی نے بیعسوس کیا که او ده و الے روبیل که ندیجیسے زرخیر خطر ربن برحکومت کو من محاکد دوبیل که ندگی عنان مکومت کا بین برحکومت کو من کومت کا بین ایس اور بگال و بارکی طرح اس مرزین بر بھی اپنی آسانی حکومت، کی برکات کی صور ختانی کریں اوربیال کی رہے ہے والی خلوق براحسان فرا میں۔

اس اجال کی تفصیل یہ ہے کہ نواب سا دستایخاں ہما در دالی او دھرجو نواب آصف الدولر کے انتقال کے بعد سند کا مورت پر برسرا قندار ہوئے تھے ہیں ہے اس ابر امانت اس کو این نازک کا ندھوں کا آر چھنے کو تیار شخصے تھے۔ اعفول نے فر آ اُس روہیل کھنڈ کو جے داوُد فال ولواب مواب کی جوفال اور مافظ رحمت خال سے اپنے خال سے بینی تھا اور جے خیاع الدول سے اپنی جان دیکر ماصل کیا تھا بلا پس دھیتی اور بہر کسی خنیف سی مزاحمت کے عطائے نو بلقائے تو اکمکر اپنے انگریز مربا نوں کے والے لیے دیا۔

انگریزی عکومت سے ڈو دُور روسیل کھنٹویں حکومت انگریزی سے درو دورگزرے ہیں ایک سائے

سے مٹھ شاری بک جکرا بسٹ انڈیا کمپنی صاحب اختیار بھی اور دوسرا و وجواہام غدیمیں زئی ماہ کمے گئے روم بلید مکومت کے دوبارہ تمبام واختیام کے بعد شروع ہوا۔

بهلا دور انگریزوں سے رومبل کھٹ برفضنہ وتھ و سکامل کرتے ہی دوری تندیبی کے ساتھ اپنے اس کو ملکی فلاح وہبود کے کا مول میں مصروف کردیا ورخلوت کوٹنا ہراہ تہذیب وتر قی صدید بردولنے کی مبدوجہ دیٹروع کردی ۔

قط ایکن ندملوم کبوں دونین ہی سال کے فلیل عصدیں اس سرزین بیں ہی مرتبہ ایک سخت قعط پڑا۔ جس سے مخلوق پر برست تباہی آئی۔ فعط سے نجائ اس می نوشنگر عبی امیر خواں پیڈا اری سے محلوق پر برست تباہی آئی۔ فعط سے نجائ سالی نورہ شکہ عبی ایمی خواں سے محلوق کو تحصیل مبیل بورک حلاکیا اوروہ بیلی ہویں کا مسلم بارک ناہوا جلا گیا ۔ امیر خواں سے فوصت ہوئ کو تحصیل مبیل بورک زینداروں سے زیر دست سنگا مدبر پاکیا جو مشکل ایک سال میں فرو موسکا ۔ اس منگا مدم بولائ میں نیس نیا بعوں سے مولئاک لؤ ایکاں ہوتی رہیں جس میں انگریزوں کی ہے درہے شکستوں نے جعافوں سے دلیاں سے ان کا حوف رائل کر دیا اوروہ بغاوت سے دلوں سے ان کا حوف رائل کر دیا اوروہ بغاوت برآ مادہ ہوگئے ۔ صرف کسی بہانہ کی صرورت میں سووہ اس طرح ہا تقد لگاکہ ۔

منتی گردی سال فاحدہ برعل در آمر شروع ہوا توایک آگ سی لگ گئی۔ بریلی میں لوگوں سے اپنا اسلام اور بریلی میں لوگوں سے اپنا اسلام اور برد اور قدور آمر شروع ہوا توایک آگ سی لگ گئی۔ بریلی میں لوگوں سے اپنا نے جو بہت ضبیعت الوگوہ در گروہ احتجاج کرنے کے لئے کچری میں جع ہوگئے۔ مغتی محدوم ما حب نے جو بہت ضبیعت الوگرانها کی ولیر اور حدد رجہ کے مقدین خص تھے۔ اس گروہ کی رہنا کی اختیار کی۔ اور مطروم بلٹن کلا کے سامنے خلوق کی تعلیم منوخ کرنے مطروم بلٹن کلا کو برین برد کر دیا ہو بہت خت گرفتا اور سے معامات انکار کردیا بلیسکی کی وصولیا ہی کا کام مند وکو توال شرکے میرد کر دیا ہو بہت خت گرفتا اور مندوم ملم المالیان شرکی بال طور پر اس سے نے انتہا نالاں نے۔ 19۔ ایریل مساحظ شہریں آیا لوگ اسے کھی مندوم میں منافظ میں مرکزی واتوں برحل کی اسے کھی فوج سے بہوں کے ساحظ شہریں آیا لوگ اسے کھی مندشری مطروب اتواس برحل کیا گیا۔ کھی منتشر ہو سے نے گوٹ اسے کھی مندی منافظ میں منافظ منافظ میں منافظ میں

بانت مافظ رحمت خال ۱۲ مد

مفنی محدعیومن صاحب اور بعض دوسرے سربر آورد ہ لوگ رباست کو نکس میں جلے گئے اور انگریوں کا خبر پر بانا عدہ نسلط ہوگیا -

اسی سنگامیکے بعد کنٹوننٹ میں اکیک فلعد بنانے کی صرورت محسوس ہوئی لیکن آگے عبکر بیفلعہ نہا بہت حیو انا است ہوا اور اس سے کبھی کوئی نما ص کام مزاسا جاسکا۔

مُسَّشْهُ عَلَى الْهِ الْمُعَلَّمَ الْمُعَلَّمَ عِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله وسرے سے اُوا وَ الله الله وسرے سے اُوا وَ الله الله وسرے سے اُوا و الله الله الله وسرے سے اُوا ور الله الله الله وسرے سے اُوا ور الله الله الله وسرے سے اُول ور الله الله و الله وار الله في الله و الله

مخرم علوس اور حداثگلت بیس رام نزی کے ملوس کا کرتے تھے ار والا توصورت حال قابوسے امروکی اور مہندوسلمان آبس میں غرب اواسے -

بحر فحط البرفت وقد وارانه فساد فروبوا تواسی سال بعر فحط پراید فحط انناسخت تفاکه مخلوق ابنی طروریا پری کرانے کے لئے وسط ماراور کی کینی کاک کرنے برجبور ہوگئی شرط شاء میں مخط سے نجاست ملی اور شف شاع کاک کی فاص واقعہ بیش مذایا۔

ہنگا میٹشندا عرب مشہورہ کراس می ششاء کور کا کرینی کی فوجوں سے جب بریلی۔ مراد آباد۔ روس لیہ حکومت کا دوبارہ حارضی خیام دوبارہ حارضی خیام مغرز شے کہا کہ۔

> اُم وقد فردا بس ببال بلوه موساخ و الاسب جو نکرید ملک اب او گول کا مورو فی سب آپ اس کا بندوسست جیجئے کا داریخ سبالی )

فان بها در فال سن اس وقت نوا محارکر و بالکن جب و افعی بلوه بوگیا اور کمشنر صاحب اور دور سرے انگریز ابنی ا بنی جائ بنی کار بینی قال میلے گئے توفان بها در فال سند مار بیلی ال اور بجنت فال و عیده کے تفصند سند بز فال اس ضال سنے کہ آن سند نو کمشنر صاحب بیال کا بند و بست کرنے کے لئے کہ بی بیکے تفصند محرمت روب بل کھٹ در پر شان فار کر لیا۔ اور صتی الوسع امن والمان قائم رکھنے کی بست کوشش کی کیاب مورک کا میابی بھی ہوئ ۔ چنا کی دور دور سے لوگ بھا گئے کر بر بی آنے تھے اور انہیں بیاں بنا اور مینی قان بها در فال کو صرف اس فدر سکون نصیب ہوا کہ وہ و و ایک نی فار تیں بنوا کے لیکن بیصورت حال زیادہ و موجومت کا میں فائم ندرہ کی ۔ بدا منی کا زبار نتا ما جوات آگ برس ہی تقی با جنوں کو بیصورت حال زیادہ و موجومت میں انگر زوں سے ما تقدیل حول میں رکھنا کو کی آسان کام نہ تفا جنا کی ان کے مختصر سے دور حکومت بی انگر زوں سے ما تقدیل حلے کے معلیل کئے گئے اور یہ اُنہیں نہ دوک سے ۔

ه- می عنص ثار عرا انگریزی فوج ل سے بریلی کامحاصرہ کیا اور دریائے نکٹیا برخان بہا درخا رکی وزج

سے دوہہسبر کا ل الا ای ہوئ - فان بها درفال کی طرف سے فروز شاہ نای ایک تیموری شہزاد ہے اور آمیل فال - ولی داد فال اور بنڈے برفال وغزو سے نبست دلیری وجوال مردی دکھائی کیکن اور آمیل فال - ولی داد فال اور بنڈے برفال وغزو سے نبست دلیری وجوال مردی دکھائی کیکن بعد دو پہرالیے سیا ہیول کے جوفوج بیں نئے سے بحرتی ہوئے تھے اور اس سے بیلے کبھی لا الی کی صورت نہ دیکھی تنی میدان جنگ سے پاؤل اکھڑکے اور انہوں نے بھاگنا نزوع کر دیا - فان بها درفال نے ہر جند آئ کوروکا بخت کوسست کہا بہال کا کہ انجام کاربا لنوں سے بھوا با گر ان بزد لوں سے بھو بیش نہ می ۔ جبور آئک سے کارفان بها درفال کوبھی راہ فرار افتیار کرنی پڑی اور وہ اسپے جب نہا ہے جبارہ بیا گر ان برد لوں سے بھوا بیا گر ان برد لوں سے بھرا بیوں کے ساتھ بنیال کے بہاڈوں پر بھلے گئے ۔ بدسکی شاک کومشرق ومفرب کی جانب سے انگریں فوج ل سے نہ بی دروائی با دروائی اور اول بیان شرکی وہ شہور میں جور آئی دروائی با دروائی میں نہ تمہ ہوگ کے دروائی میں نہ تمہ ہوگ کے دروائی میں نہ تمہ ہوگ کے دول میں نہ تمہ ہوگ کے دروائی میں نہ تمہ ہوگ کے دول میں نہ کی کورون میں نہ کہ کی کورون کی کورون میں نہ کورون کی کورون میں نہ کورون کی کورون میں نہ کورون کی کورون کورون کی کورون کورون کی کورون کورون کورون کورون کی کورون کو

موه ۱۵ عبین زیردامن کوه بنیال خان بها و رخال ایک لاائی بین انشت اسب سے گر کر گرفتار ہوئے اور کھنٹولائے گئے ۔ جس وقت بجیف کشنر کے سامنے بیش ہوئے توزمین پر ہٹیے گئے اور کما کہ ۔

ومر مرزو المركسي مرزيم اب فيد بول كى حكمه مبينا عاسية "

ليكن چيف كشرك رد ما ١١١ ورفراياكه -

و فواب صاحب آپ رُسي رِبيعين ؟

خان بہا درخان سے انکارکیا اس رِصاحب موصوف سے ان کی بغلوں میں یا نھ دلواکر گرسی پر ٹھا یا۔ وفنت یا زیرِس خان بہا درخاں سے تفریر مروان و امیران کی زیادہ کجاجت سے کام ہنیں لیا۔ مُنالُّ کماکہ۔

اس دم ببرسے اختیار بیں مذخلی-اخول نے جو چا ہاسوکیا ۔ بعد ازال لا ائیاں جا بجار میدان میری اور آپ کی قدع سے البنۃ ہوئیں-ان ہی طرفین کاکشت وخون ہوا اُس ہیں میری کیا خطا ہے

عود بالک کے درکنارگرد ننگ کہ بوسیرلب ششیر آبد ار زند اب بین آپ کے بس بین ہوں جو ہاہئے میری نسبت حکم د نبئے یہ ناریخ سیما تی ، خان بعا درخان کو کھنؤ سے بربیلی لاکرکو توالی کے سامنے کھا منی دی گئی ۔ بھانسی دینے و فت ان سے کما گیا کہ اپ کو جو کچوکسی کو فیصوت و وصبت کرتی ہو نبجے ۔ جو اب دبا کر جھکو کچوکسی سے نہیں کہنا ہے اور عہم پُر آ ب ہوکر یہ شعر زبان پرلائے ہے

'بُرجِرم کلریُر حق بیکٹندوغوغامے است ، زمرگ زندگیم میشود نماشلٹ است اس روزبریلی میں احتیاطًا نمام انگریزی فوج و توپ خاندسے شہرکی ناکد بندی کردی گئی تفی کی مبادا شورشس باکستی کافسا و بریا بوجائے ۔

مانسی سے بعدلاش کوفرج کے سلمان سپا ہوں نے دسٹرکٹ جیل بر بلی میں وفن کردیا۔ خاکسار مُولف کے ایک خاندانی نزرگ نے جو وفن کے وقت موجود نصے خان بہا درخاں کی لاش کوفریس بغیرکفن رکھتے ہوئے دمجھکان کے چرب پر اپناروال ڈوال و باتھا۔

> مونیا کا عجیب کا رنیا مذوریکس کیساں مذہبی رنگ زیارہ ویکھا گروش میں تھاج سے سرم چنرِزیں تربت پہریزان کی شامیا مذو کیکھا

نان بها درخان کواپنے زمانهٔ حکومت بس شهنشاه مهندبها درخه ه فَلَفرنے خلعت مرفران ی وخطاب من استفام الدوله محافظ الملک خان بها درنمور بیگل رئیس اعظم و بیل کهند "عطاکیا تھا۔ اُسوں نے اپنی مُهر پر

· الحكم نشّدوا لملك مشّد »

كنده كرايا نفا دايك اورشرر برسي كنده نفا منشريم فان بها دربه ذوالفقار على ي فان بها درفال كى

بنوائی ہوئ ایک سجد محلہ معرفر بربلی میں منصل الله ور دھیموریل یائی اسکول اچھی حالت ہیں موجودہے ۔ خان بها درخاں سننا عربھی تھے اور مقرو مت خلص نفا کلام توان کا بہت ہدگا مرمت ایک غزل ہم تاک بہنمی ہے جس بر نواب عبدالعزیز خاں مرحوم سنے تغیین کھی تھی۔ وہ غزل بہہے ۔

تا حشراب خال سنیراکرے گا دل اوراکیا کرے گا دل است و اکر گیا تو مراکیا کرے گا دل است و جگر نو نام کو باتی نبیں رہے است و کرکن خرابیوں کو مذبر باکرے گا دل ایکا بیش کے اُڑ اکے خریدارمشل بو جبت کی بیش کر گا دل ایکا بیش کے اُڑ اکے خریدارمشل بو جبت کی بیش کر اور بھی ہر و بگا چاک جاک جاک ہیں کہ سے تھی کہ بھی کر سواکرے گا دل مقروف و کھ میں ہو وگ وگ ول نے کی دل سنواداکر گیا دل مقروف و کھ میں ہو وگ ول نے کی دل سنواداکر گیا دل مقروف و کھ میں ہو وگ ول کے دل کی دل میں کہ دل کے دل ک

سے برسش گرفتن کے زیرا بر میں کھنگرسی ملیدہ ریاست کا نام نہیں ہے اور ناس کی کوئی مید اکا دیشیت ہے ۔ برسش گرفتن کے زیرا بر ہندوستان میں جو عظیم ان اسلطنت قائم ہے اس کا ایک صوبر مالک مندوس کر واو دھ ہے جس کی کیک و و و زین روہ بیل کھنڈ ہے بر بلی اس ڈویزن کا صدر مقام ہے جا لکشنر ماحب رہنے ہیں۔ کشنہ صاحب کی گرانی میں بریلی کے علاوہ بدایوں ۔ بیلی جبیت ۔ مراد آباد۔ مناجا اس بورا ور بجنور پانچ اصلاح اور ہیں۔ اور اس محدود زند برنی زماندا روہ بیلی کھنگرا اطلاق کیا مناب سے اسی خطر روہ بیلی کھنگری فریدار بال روز برونہ منا ندان آباد ہیں جن کی جا گری و فیدار بال روز برونہ منا ندان آباد ہیں جن کی جا گری و فیدار بال روز برونہ منا ندان آباد ہیں جن کی جا گری و فیدار بال روز برونہ

ان کے اینسٹ کلتی جاتی ہیں اور ان کی الی مالس بسب گر گئی ہے ، صرف الی مالت بھر ان کی مبا فی ما بھی وہ با تی نبیں رہی ہے ج آج سے ڈیٹر ھسوسال قبل روسپلوں کے ووج کے زانے میں تقی۔ بفول سولانا

مرسلف نجيس بإسے زندہ بوكراب بيس كيفنسيت اورزابت سے بارى أنكوها ر

بزرگوں کی مائداویں مظاصہ یر کھرت سلما نوکینیں ملکہ بجر سود کا لین دین کرنے والی ماعتوں کے عام

اور اند و ختے عنون کی الی حالت روزبر وز کرور ہورہی ہے - برانی جا کدادیں اوربزرگوں کے ع كئ بوك الدوخة خرج موسك بين اورعوبا في بين وه بهت جلاحتم بوجاييل مك -

صنعت وحرفت اورنجارت مسنعت وحرفت اورنجارت كالنزل ب اورج لوك ال بينول كو المنسار

كرت بين انبس بالموم سواك نفضان ك نفع كى صورت ديجنانصيب نبين بوتى -

ملاز منیس مادود بین ورجاوگ الازم بینه بین ان کامعیار زندگی اس فدر بلندیس کرده آمدنی سے زائد فزج كرنے پرمجبور ہيں۔

زمیدارکسان کو نیدارون کامالسبسے زیادہ نباہ سے۔ یہ جاعبت بونکہ بمیشس بےعل اور کابل ربی ب اوراس کاگذار محض باب داداکی مروکرزین کی آمدنی پررهای اس ای اب کرافضادی کساد با زاری مے نیبن اور اس کے پیدا وار کی تمیس کھٹادی ہیں کا شتکار فاتوں مردم ہی زینداد موک سے ترب ماہر۔ تقسيتم اس نامز بين تعليكا بهت زياده رواج بوكياب اوركواس كي كراني اوراس كي تعيل لاحاصل ہونے سے لوگ برواس ہو گھئے ہیں مگر جرجی اپنے بچوں کو تعلیم ولائے پرجرد رہیں کیو کہ اگر تعلیم ہیں راٹھائی نوكونى دوسرالياكام بنيس ب مسين بحمدوف بوكرا واركى سے جسكس- مزور ب بىك جلس بعلدموج وهطرافة تعليم انقلاب برياكيا جائے اورصنعت وحرفت كى تعليم ولازى بنا باجائے -تهذيب واخلاق منديب واخلال كى كى تى جىسى اس دا ئىسى سے تايد بى كى بى يو بداخلانى --------برا طاری اوربے راہ روی گھرگھراورمحارمحارمام ہے اور لطف بر سے کدان یا نوں کو اب کوئی عیب نہیں سمجھتا۔

کوکین خوری - شراب نوشی - خاربازی اور دو مرب ناگفته به اضال شیندیک لوگ علائید مرکب بهرتی بین خوری - شراب نوشی بین اور نوگ بین اور نوگ بین اور نوگ بین اور نوگ این اخرا خلاتی گذاه تو تعویری سی تبدیل کے ساتھ فیش بین شالی نے اپنی اس رہا عی بین ملک کی این اس رہا عی بین ملک کی این اشارہ کیا تھا فرمانے ہیں ہ

پوچھا ہو کل انجام تر تی بہد باروں سے کما پیرفال سے ہنسکر باتی نرب گاکوی انسال معیب ہوما میں کے جل محلا کے سب میب ہز

> ( انتوفیض کمن فرس مربلوی مخسد بر نود ) ۲۴۰-اکتو بیراس او

ہناؤں اوز نام موقر اخارات کی رائے ہے کہ